

Thana Muhammad Astraf Ali حكيما لأست حفرت ولانااشر وعلى صناحاني علمى كتاب خاندارد وبازادام ميجوملى

ایک روپیرباره آنے قمت محلد MGI T36784 نوم الم 1904ء مفوالمظفر لليع مطبوعة

معبومهر اشوکاپریس دی کتبه سیرعبرالباسط الاه 193

## فهرست مضامين

| صفح  | مضمون                              | بزشار | صفح | مضمون                                              | بزشار |
|------|------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------|-------|
| 91   | مجدبنانا                           |       | 0   | ديباچ                                              |       |
| اسوه | كثرت سواللة تعالى كاذكركرنا        |       | 10  | اسلام وايان .                                      |       |
| 111  | مالدار ونكوزكواة كى پايندى         |       | IA  | تعليم وعلم دين                                     | -     |
| 119  | خرخيرات                            |       | 11  | علم ما لكرف كاطريقه                                |       |
| ITA  | روزه                               |       | 44  | قرآن مجيد كايرط صنايرها أ                          |       |
| 122  | 3                                  |       |     | فدا تعانی اوراس کے                                 |       |
| 147  | قربانی                             |       | ۲۱  | يسول سيمحبت ركهنا                                  |       |
| 100  | آمدنی اور خرج                      |       | MY  | 7.4                                                |       |
| 144  | نكاح كرنااورنسل بطهعانا            | 1     | NO  | نعاً ما نگنا                                       |       |
| 144  | د بنیا سے بے تعلقی                 |       | DY  | بک لوگوں کے پاس منبیضاً<br>الا دیران مادن سرا      |       |
| ١٨١  | ئنا ہوں سے بھیا<br>سات شریب        | 1     | 4.  | بسول نٹرصلی نٹرعلیہ سلم کے<br>ن و و سرمان ملد سے ا |       |
| 194  | صبر کرنا اور شکر کرنا<br>ان تا مان |       |     | فلاق عادات کولنچ دلمیں جانا                        |       |
| ۲.,  | دیانت داراورنیک<br>لوگوں سے مشورہ  |       |     | سلمانوں کے حقوق اداکرنا<br>بنی جان کے حقوق         |       |
| r. A | ونون مصلمتنوره<br>امتیاز قومی      | 1     | 14  | 161                                                |       |

علمی کاب خاندارد وبازارجا مع مبعد دبی نے کیم الامت صرب مولانا استرف علی صاحب رحمته النظر علیہ کی بیش قیمت اور مقبول خواص و عوام مالیفات کو نفیس کتابت و طباعت اور دیدہ زمیب سائز برطیع کرانے کا خاص طور پر اہتمام کیا ہم اور الحد للنظر اب تک اس سلسلہ کی متعدد کتابیں شائغ کی جاچکی ہیں ۔

معمولی قوج سے ہم حضرت کے قلم جو اہر قم سے نکلی ہوئی تام تصنیفات دل پذیر ترتیب معمولی قوج سے ہم حضرت کے قلم جو اہر قم سے نکلی ہوئی تام تصنیفات دل پذیر ترتیب اور عدہ طباعت و کتاب سے سائھ ہمت جلد شائع کر یکتے ہیں وقت کی بہت برطی کی مضرورت ہے کہ اس عظیم المرتب کے ساتھ ہمت جلد شائع کر یکتے ہیں وقت کی بہت برطی کے خورت ہو کہ اس عظیم المرتب کے ساتھ ہمت کے ارشادات ایسے قالب میں بیش کئی جا گئیں جس کو بہا رہے دیا ہم اس علم المرتب کے ساتھ ہمت خال میں پند کرتے ہوں ، اصلاح و تبلیغ کی جا بہا ایک مؤثر قدر م ہے جو ہمارے کتب خانے نے اطحایا ہے یہ یہیں ہما ہ بینی گئیگے۔

قدر تناون سے اس اہم او زنمیری کام میں ہما دا باغہ بی گئیگے۔

فاکسار نیج علی کناب خانه اردوبازار جامع مسجدد بلی

## لينبه اللواتخ لن التحريب

كُمْنُ لِلْهِ اللَّهُ يَ أُنْلَ فَي كتابه اومن كان ميتا فاحيياه وجعلنا له نورا ميشى به في الناس كمن مثله في انظلمات ليس بخارج منها، والصَّالَوٰة والسار معلى رسوله الذي شوفه بخطابة كذلك المقام حيناً روحامن اعربا وحاامتك الى جزيل توابدني قوله يآ ايُّهُ أَالَّذَ يُن امنوا استجيبوا شدوللرسول اذاح عاكم لمليحيبكم وفادهم إلى وفيع جنابه فى قولدا ولئاك كتب في قلوبهم الايان وابي هم ا جو تحق كر بيلي مرد و تقا بير بم في اس كوزنده بناد يا اورم في اس كوايك ايسا فورد عدوياك وه اس كولغ بوت لوگون سي جدا ميراسي كاايسا تخص استخف كى طرح بوسكتا ہے جس كى حالت يہ بوكدوة الكيوں يس ہے ائن سے نکلنے بی نہیں پا آا اس اوراسی طرح ہم نے آپ کے پاس روح دمینی دی) بيجى سايغ حكم سعداته اسايان والوئم الترورسول يحمكم كوبجالا يأروجك رسول م کومتماری زند گی بخش چرکی طرف بلاتے ہوں ١١ کا ١٥ ان لوگوں کے دلوں يس النرف إمان شمت كرديا معاوران داين وحري ليفي فيض سع وت دى ما

بروح منه وبعب نقال مقال بقالى من عمل صالحا من ذكرا واننی وهومومن فلغیدیت حیوة طبید ولیخزیشه اجره حرباحسن ماکانوالع ملون وقال تعالی ومن اسرض عن ذکری فراق له معیشه خنکار غشر و دم الهیا المی ان آیات کے ساتھ ایک اور آیت جو اہل جہم مے ق میں معینی تم لا بخیفه کو هیجی گر طور مقدم کے لالی جائے رجس کا حاصل یہ ہے کہ جس حیات میں راحت و حلاوت نہو وہ گوصور ہ غیرموت ہو مگر منی غیر حیات بھی ہے تو اس انضام کے بورشل نصوص کیشرہ شہیرہ کے خطبہ کی آیات میں جات با طمی وائروی کا اور ابعد الخطبہ کی آیات میں علی تفسیل محققین حیات طاہری و دینوی

ع والنسر د بعضامنها يدل على الاختصاص الذى حقيقة النبات حكم لنتى ونفيد عن غيره ومجوع بنه الآيات يفيد مجدوع الامرين وقيد بالعاجل لامنهوا طفى كما رياتى في آخرا لحواشي للتمهيفينها ولمائي (على فتوبوالى) ارتكم فاقد الفسكم ومنها ولدتعا في (على فبدل لذين ظلموا الى ولدتعا في اعترا و دعي فاجزاء من فعيل يفقون ومنها ولدتعا في يعتدون و (عين فاجزاء من فعيل الحاشد لعذاب و وعين واعلى ومن اظلم من من محدالله الى عداب طلم واعلى ومن اظلم من من محدالله الى عداب على من المنهول في من كفر بعيل قول تعالى و على و وعلى التبعيل في من آمن وفي من كفر بعيل قول تعالى و حالى المنهول و المنهول المنهو

كابعى اختصاص صرف اطاعتيى كسائقهايت واضح اورمصرح سي كياوجود اس قدر وضاحت وصراحت كيمار الدمى بجاني اسمئله سان قدر غافل میں کد گویا س مسئلہ کے دلائل کوکیمی سزان کی آنکھوں نے دیکھاندان کے كانوں نے سااور سائن كے قلب برائ كا گذر ہوا اور حيات كى ان دونون سموں میں سے بھی جیات اخروی کا اختصاص فرکورائ کے اذبان سے آنا بعیر بنہیں متناجیات فَكُونُ الى الباطل و (عدا) في قطل الطريق قولة تعالى ذلك بم خزى في الدينيا الى عظيم واعلاً ومن يتو النتر و المن الله الله الله المالية المالية المالية المنهام المنهام المنها المنهم العدادة الى المفسدي و (عالم) ولوانهم قاموالتولاة الي يعيلون ( لايجب النشرى رغي المرير وكم المكنّا الي تخرين روا فاسمعوم ريكيم في نومح وقومه قوله تعالى فالجيناه والذين معه الي عيين واعترى في مود و قومه قوله تعالى فانجينياه والرمين معالى مومنين ورعسة ، في صالح دقومه تولا تعالى ناخذتهم ارحفة الى الناصحين ورعسة ، في توطوه قبد توريعا فانجيناه وابلها بيالجيين و رعص في شعيب وقومه قولة تعالى فاخذتهم الى الحسرين رويوانا ، وريكم ولوان الل القرئي آمنوا الي كيسبون واعص و قارسل عليهم الطوفان الي يعرشون و رعص ن الذين اتخذوالعجل الخمفترين ورعام فكانسوا ماذكروبه انجينا الذين بنهون الى سوءا لعذاب وغيا ذايعى ربك الى الملائكة الى العقاب ودياس وان الشرعين كيدالكفرين و رعيهم يا بها الذين آخواان متعة الى العظيم واعترض و الهم ان لايعذبهم المشرائي لايعلمون د قال لملاالذين و، (عهم ) ولك بان الشر لم يك مغيرا الى اظلمين و رفي يا يها النبي قل لمن في ايد كميم الى رحيم رواعلموام و رعيس الهم البشري الى العظيم واعط ان الندلالصلي على المفسدين واعث، في قوم يونش قولدتنا في الممنوا الصين رعاس وان استغفروار مكم الى فضله العِتذرون ورعدى ولفة م استغفروا رمكم الى بحرين و رياس واكان ربك يبلك القرى الى صلحان واعلى في يوسف ولدتعالى والبغ الله فالى المحنين -

د منوی کا اختصاص بعید ہے ادر بہی وجہ ہے کہ اس دقت مسلمانو ک<sup>ی</sup> ہم دنیایں عوّما اور كتورم ويرخصوصًا مصيبتون يرصيبتيل در بلاؤن ريطالين فازل موتى على جا قامي مرزأتكم دمن كومطلق اسطوف التفات بوايدان كان راس كانام آبار ندائن كي قلم سع يمضمون نكلتا ب اركسي كوعلاج وتدبيري طرف توجهوتي معى ب توده نفياستعا كغ جات بن جن كي نسبت بي تكلف بد كهنا يقينيًا منج بدك م كفت برداروكم و المن دات و رسله في ميسف و لقالي وكذلك كمنّاليوسف الى يقون (ميه ولايزال الذين لفو ولي الى الميعادو (عظم ) لم عذاب في الحيوة الدينيا الى واق و (علم ) اولم يروا أنا أنّ الان الى الحساب لعم واذاماً ذن رطيم الى اشدير و (على) فاوحى اليهم ربيم الى دعيد دوما ابرى نفسى، و رعه من وان كان اصماب الايكة للمبين واعن قد كرا لذين من قبلهم لى لايشعرون واعله ، والذين إجروا في المرالي لأ وضرب النَّدِمِتُلاَقِريتِية الىٰ نظلمون ررُّبها > واعده > واذااروناا ن نهلك الى تدميراو دعيَّه في فعلى ان يُومّين الحاعقبا رسبحان الذي ، و (ع<u>كة</u>) ان الذين آمندا وعلو الصلحت سيجعل لبم الرحن و دأ و وهم قال فاذبب فان لك في الحيوة ان تقول المساس رقال المراقل لك، ورع م م م م م من قريية الى خالدين داعظ والادوا بركيداً فجعلنا بم الاخسرين درعلا ، فاستجبناله ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المُونين ورعيِّت ولقدكتبنا في الزبورا لي الطيح ن ورعيِّل) فكاين من قريته المكنا إالى ليمر (اقترب للناس) ورعيه وعدالته الذين آمنوامنكم وعملوا الصلحت ليستخلف بقم اليهم الفسقون رقة اللح المومنون) ورع<u>ه ۲</u> والذين يقو**يون الى الما اوقال الذين لايرجون** و (ع<del>لا</del>) قال سنتد عضدك الخالغلبون ودعي وكم المكنامن قرية بطرت الخالمها فالمون ورعك مخسفنا براني المنتصرين واعطه ) فكلااخذ ناالي لطِلمون دامن خلق و وعنى ظهر لفيادا ليامشركين و دعكى

ایشان کرده اندن اسعارت نیست دیران کرده اندن به خرود ندازمال دل. استعدالندمايفترون: رخبش انصفرادانسوداسود ببعة مرميزم يديآيندوة اوراس بياصول علاج كانتجه لازمي يهمو كأكهم برحيكر دندا زعلاج واز دوان رىخ افرول كشت وحاجت نارواج ازلېلقبض شداطلاق رفت جراب اتش را مدوشر بيجونفت بمسسى دل شدفزول د نواب كم: سوزش حثىم ددل مردر دوغم: وج: انزل الذين ظاهروام ماني قدير ذاتل ما وي ورعك التن لم منية المنافقة ن الى تبديلا ورعيه على القد ولي المان سباكي الكفورور عدى) فلماجام منديرا في الخوالسورة رومن يقنت، و رعط علالله الله المجنى من المبحين للبت في بطنه الى يوم بعبون ورعائي قل إعباد الذين آمنوا القوار مم الى حماب. رومانى) ورع<sup>ى ي</sup> فقاه النزسيّات الكروا ورع<sup>م</sup> انالنصررسلنا الى الاشباد ورع<sup>وى</sup> إن الذين قال ربنا التدالى وفى الآتؤة رفم فظلم واعث ومااصا كمم ن مصية فهاكست ايريكم واعكم ينطبن البطشة الكرلى انامنتقدن واليديردى ورعيث بإابها الذين آمنواان سنصروا للزميصركم ومتيبت اقدامكم و دعيم فلا تهنوا في الخرالسورة ورعهم لقدرضي النّعن المؤنين الي قدر و دعم بعوالذى ارسل رسوله الى شهيدا و (علام) كذبت قبلهم قوم فوح الى دعيد رحم الاحقاف واعلم ام بقولون اني الدبر رقال فماخطبكم، و دعث او لئك كستب في قلوبهم الايان وايريهم بره جهند اع (ع) فاتا بهم الشمن حيث لم يحتسبوا الى شرب العقاب واعث الم ترالى الذين نا فقوا الى المايع في واعلى عسى النّدان كعبل مبنيكم وبلين الذين عادتيم نهم مودة - و رعم الأرى كتبونها نفرن الله على وفتح قريمبه واعطافي ويشرخ الن السموات الى لايعلمون و (علافي) ما اصامكم من مصيبّد الى بيد قلبه واعط ومن يق الله الى قدر (على) وكاين من قريتي عسسالى خسرا قد تم الله على على الملونام مانى وكاوا معلمون و رعه، نقلت استخروا بكم اني الهاداد عهم واستقام والتراكي الربي لاسقِناهِم أَعُ عَدْ قُادْتِهِ الدَى الذى ودعنه ) الم يعلى يديم في فضليل فيم ، فهذه أة آية في الب ولم بيج

مربا وجوداس ناكامى يرناكامى كانعطائى اطباركى حالت اس خطائى طبيب كى سى بي جس خ كسى كوب موقع مهل دياتها اور برابرزيا ديت اسهال كى خبراس كوبنج رى يقى نكرده مراطلاع كيجواب يس بهى كهتا بقاكه ماده فاسدى نكلنه دوحتی که وه مرهمی کیا مگریداس کا مرناس کرمجی اینی اسی رائے کو می مجملے اور فرما یاکانتررے مادے جس کے نطنے سے مرکبیا نه نکلتا توزمعلوم کیا ہوجاتا۔ اسجاعلى كى وجرصرت يهي جهل علمى بدكران مصائب كرسونشاركى تعينسي أن كونف وص الليه ونبويكي إورى تصديق نبيس - اعصاحبجب الله ورسول يرايان مع حس كامعنى مين مرامراور مرخرسين ان كى تصديق كرنا اوران كوسي المجمنا بيركيسي تصديق بع ككسي ميس تصديق كسي ميس عدم تعديق افتومنون سعض الكتاب وتكفره ببعض اس ليخ سحنت منرورت محسوس مولئ كاس تجابل ياتفافل برا زسرنو تنبيه كى جائے تاكه مرص كے سبب كا تعين بير علاج سجيج كانتقن مواوراس تعين وتفين كعبدا سباب كازاله اورعلاج كي تحقيل كاامتمام كرمين اوربرا بهن عقليه ونقليه ونيزمشابده وبخربه يتمحقق ثأبت بوحيكا مع كد دورِ ما عزين ان اسباب ومعالجات كي تعليم وتفهيم تحصر توكيّ مع حضوراة مرصلي الثرعليه وسلمكي ذات مبارك مين بين بلانوب منازع مفاري شان عالى ميں يه دعوى بالكل سخياد عوى سے سه ذات ياك كالميرائين : أفتاب درميّان سايد: حاقوش كوكوكيم حاذق ست : صادقش دال كواين ماق ست ورعلاحين محرطلق رابيبي بدرمزاحبن قدرت حقرابيي بجوتخص آب كي صحت شخیص کا عققادر کے آب کی تجزیر عل کرے کا وہ بے ساخمہ کمنے

اورآپ نے ہایت شفقت وغایت رحمت سے اپناپور المطلب دریخ عام خلائق کے روبر دبیش فرایا آگے استعال کرنے والوں یا استعال نہ کرنے والوں کی سعادت وشفاوت بحس نے جب کہمی بھی استعال کیا صلاح والاح اس کے بیش بیش رہی اور حس نے اس میں اہمال کیا اگراس کو کچھ صفتہ عقیدت ومحبت کی برکت سے اس بوغایت اس طرح متوج ہوتی ہے کہ صلاح وفلاح سے اس کوحر مان عاجل نصیب کی اجا آپ طرح متوج ہوتی ہے کہ صلاح وفلاح سے اس کوحر مان عاجل نصیب کی اجا آپ کا اس فوری تنبیہ سے وہ اپنی اصلاح کرسکے اور جوعقیدت ومحبت سے خالی بیں اس خلو کی شامت سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا آ ہے کہ لطورات کراج

كان كوصورةٌ دعاجلاً كايابي عطاكردى جاتى باورحيقة وآجلاً حال مى ان كي نصيب حال موتا مع چنا كير حران أجل وظامري مع اور حراب فيقى كا شابدان كي اندر دني حالت بي كفالص راحت وصلاوت كوده خود الداند مفقوديات بيس اسى فلاح عاجل وصورى وحرمان أجل وحتقى كاذكران آيات ليس ب قول تعالى اليحسبون انسانسل همربله من مل وبنين سارعهم فى الخيرات بل الشعهن وقول تعالى فرر تعجبك اموالهم ولا اواردهم اغامران الله لمعذيهم بهاني المعيّر الدياوتز النتهم وهم كادف حب عيانًا وبربانًا صلاح وفلاح كاالخصار مطب بوي ای کے ننون میں ثابت ہوجات برادران اسلامی رحن کومض کی خراوراں کے مبب اورليغ سے بے خری ہے واجب ولازم ہواکراب اس علمی تذفل وتجابل بإعلمي تكاسل وتثاقل كومهيشك لفنخير بادكهي اوران حكمي وتتخوى كااستعال كرس اورعاجلاً وأنجلاً ومعورةٌ وحقيقةٌ صلاح د فلاح كامتزابهاً ومتصاعداً متا بدورس يتنيه كلى بع جلب منافع و دفع مضار كے طيق منج يرادر تنبيه جزئى ومبسوط تمام مشرييت مطهره سيديكن تنبيه كلى والمالى تواس لنه كافئ نبيس كمعل بدون تفصيل متعذر ہے اور تنبير جزئي وقفيلي ير مختصر وقت مين مطلع بونامتعسر سع اس لنة ضرورت اس كى مع كماسلاى بعايون كى حالت حاصر وغير محتلة إلى خير فى المعالج ك اعتبار معجاجاس تفصيل بين ايك بنارخاص برمستى تقديم في التعليم بين سروست أن كى تعيين وتبيين بقدرمزورت كردى ماع ادروه بنافاص يدس كحبرلى

ا دويحسيد مي بعض ا دويرازالهُ امراص مين مؤرِّ بالخاصيب بين اور معن موَّرُّ بالكيبت بهران مين بعض مؤثر بلا واسطهبي مثلاً اس طرح كه مرص حرارت ساذج سع مقاكسى جزو بار دسے اس كاعلاج كيا كيا - اور تعض مؤرز واسطيشا اسطرح كدوه حرارت كسى خلط سيهتى اس كاعلاج ايسيج وسي كيا كياجوبالذا اس الطى مقلل بامعدل ہے اور بواسط اس تقلیل یا تعدیل کے مزیل حادت، اسى لرح حكماء امتت واطباء لكت كوكمبصران آنار و مابران اسراديس لين ذوق نورانی دادراک وجدانی سے مکشوف ہوا ہے کاعمال مؤر بالخاص میں اور بعكم تمام سترائع كوعام ہے اوران میں سے بعض مورّ بالكيفة بھي ہيں۔ ميم ائن بل بعض مؤرّ قريب بيس وربعض مؤرّ بالواسطه يا بالوسائط اس و قت الله في تعجيل تصلول منفعت وتسهيل قبول وعوت كي مصلحت سے يہ تجويز کیا - کراحکام میں سے قیم دوم کی بھی قیم دوم کے بعض ان اجزار کی فہرست کو جوعلاً عملاً برطرح سبل بین اپنے بھائیوں سے روبروسین کروں اور زیادت سبيل كے لئے تدريكا ايك ايك دوجزوسين كروں چندست ميں دوسب خود جي بي محاليس كا وراسزاراس قيم كي موسك اسلام علم دين مناز ذاوة قرأن وش اخلاقى نوش معاملى - كسب حلال - تركب اسراف - حكايات اولية دعاء ومثالها وراجزا ، کی فاصیت پر اکرو ہی موضوع ہے اس عجالہ کا جوکہ مرفع تہدیل در کور سے ۔ نظر کے اس فہرست کا اتم حیوۃ السلین قرار دیتا ہوں ادرالا اجزاء كوار واحسے لمقب كرابو بواساس حيوة ہے ادران ارواح كانقد برسلم كے لئے تعدد افار كے اعتبار سے ايا ہے جيا ہرى كے لئے والله ولى الهالية وبيع الرعاية والحماية

كنبهما في المترة جماى الاخري للتالم

## دِنمِ اللَّهِ الْمَالِيَّةُ الْمِلْكُومِيْمُ الْمَالِيَّ الْمِلْمُ الْمِلْكُومِيُمُ الْمِلْكُ وَالْمِالِيُّ وَالْمِالِيُّ وَالْمِالِيُّ وَالْمِالِيُّ وَالْمِالِيُّ وَالْمِالِيُّ وَالْمِالِيُّ وَالْمِالِيُّ

دونوں نفظوں کامطلب قریب ہی قریب ہے (علے فرایااللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کہ وہ خصل اللہ مسلم کے سواکسی دوسرے دین کو تلاس (اورافتیار) کرے کا سووہ (دین) اس شخص سے دخداتعالیٰ کے نزدیک) مقبول (اورمنظور) منہوگا اوروہ (سخص) آخرت ہیں خراب ہوگا اور دعلی فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص تم میں سے اپنے دین (اسلام) سے پھر جائے پھر کافری ہونے کی حالت میں مرجائے تواسے لوگوں کے دنیک) اعال دینا اور آخرت میں عالی دینا اور آخرت میں غارت ہوجائے ہیں (اور) یہ لوگ دوزخی ہوتے ہیں (اور) یہ لوگ دوزخ میں ہمیشد رہیں گے۔ ف دنیا میں اعالی کاغارت ہونا یہ سے کہ دوزخ میں ہمیشد رہیں گے۔ ف دنیا میں اعالی کاغارت ہونا یہ سے کہ دوزخ میں ہمیشد رہیں گے۔ ف دنیا میں اعالی کاغارت ہونا یہ سے کہ دوزخ میں ہمیشد رہیں گے۔ ف

اس کی بی بی نیکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگراس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کومیرات کا چھتہ بہیں اللّا۔ مرفے کے بعد جنازہ کی نماز نہیں راھی جاتی اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دونخ نیس داخل ہوتا ہے مسئلہ اگر پیتض پیرسلمان ہوجائے تو بی بی سے بیرنکاح كزارك كالبشرطيكه بي بي مي رافني واوراكروه راضي منهو وزرد سني نكاح نہیں ہوسکتا اور (عم) فرمایا اللہ تعانی نے اے ایمان والوحم رصروری عقيدوں كى تفصيل سن لووہ يہدك) اعتقادر كھوالندتعالى كے ساتھ اوراس کے رسول (محرصل لٹرعلیہ وسلم) کے ساتھ اور اس کتاب کے ساته جوائس فے دیعنی اسٹر تعالی نے) اپنے رسول دیعنی محصلی لٹرعلیہ الم پرنازل فرمانی ربعنی قرآن کے ساتھ) اوران کتابوں کے ساتھ دبھی ہوکہ ررسول تشرصلي لشرعليه وسلم سے) پہلے ١١ورنبيوں پر) از ل ہو جي بس اور جوشخص الندتعاني كے ساتھ كفركرے اور داسى طرح جو) اس كے درشتوں ك سائقة (كفركر) اور (امي طرح بو) اس كى كتأبول كے ساته الفركے) اور (اسی طرح ہو) اس کے رسول کے ساتھ (کفرکرے) اور (اسی طرح) جوروز قیامت کے ساتھ اکفر کرے) تو و شخص گرائی میں بڑی دورجا پرا بلاشب جولوگ (پہلے تق)مسلمان ہوئے بھر کا فرہو گئے پھرمسلمان ہونے راوراس باریمی اسلام پرقائم مزر ہے ورنہ بہلی بار کا اسلام سے پیرطانا معاف ہوجا اللک) بھر کا فرہو گئے بھر امسلمان ہی ندموتے ورندمچر بھی ایمان مقبول بوجا ما بلك ) كفريس رطق جل كف وبعنى مرقع دم تك كفرت والتم رسي

الله تعالى اليسول كومركز د بختيل كے اور ندائن كو ربيشت كا) رست د کھلائیں کئے اور رعھ) فرمایا! لله تعالیٰ نے بیشک جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر موے این ایمان اختیار ہذکیا) ہم اُن کوعنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے داور وہاں اُن کی برابر بیرمالت رہے گی کہ) جب ایک د فعدان کی کھال راگ سے ، جل چکے گی قوم اس بلی کھال کی حكة فوراً دوسري وتاري) كهال بيداكر دين كية ناكه مهيشه عذاب مي <u> بھگتے رہیں</u> بلاشک اللہ تعانی زبر دست ( اور ) حکمت والے ہیں۔اور جولوگ ایمان لائے اور اُنہوں نے اچھے کام کئے بہت جلدم مان کو ایسی بہشتوں میں وافل کریں گے جن کے مکاؤں کے لیجے سے بنریں بہتی ہوں گی وہ اُن میں ہمیشہ بہشہ رہیں گے راور) اُن کے لئے رہیشتول) یس بی بیاں ہوں گی عماف ستھری اور ہم اُن کونہایت گنجان سایہ میں واخل كريس كي ف ان آيتول مي اسلام والول كي المنتب كي نعمتيل وإسلام سے مٹنے والوں کے لئے دوزخ کی صیبتی توڑی کی بیان کی گئی ہی ہوسری آیوں مين اور حدثيون مين جنت ي طرح طرح كغمتين ودولي يطرط حرج يم صيدتين سي بيان ہوئیہں اسے مسلمانو دینا کی زند گی ہت تقور کی سی سے اگر اسلام پر قائم رہ ران لیاک مقور ی سی تکلیف بھی مجلت بی تب بھی مرنے کے ساتھ ہی اليسے عليش اور حين ديكھوكے كريماں كى سب كليفيں بھول ما وسطے اور اگرکسی لا کچے سے پاکسی تکلیف سے بچنے کے لئے کوئی تحف خدانواستہ اللام سے پھرگیا توم نے کے ساتھ ہی انبی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ

دنیا کے سب عیش مجول جائے گا۔ مچراس مصیبت سے مجمی مجی بخات منہ ہوگی قوجس کو تقواری سے مجمی بخات منہ ہوگی قوج ساری دنیا کی با دشاہی کے لا کچے میں مجھی اسلام کو مذہبے وڑے گا۔ اے اسٹر ہما رے بھائیوں کو ہوایت کر اور ان کی عقلیں درست رکھ ۔

روح دوم تخصیا و تعلیما درج منابع می می

می الدعلیه دسام نے علم دین ) کاطلب کرنادینی اس کے صاصل نے کی
صلی الدعلیه دسلم نے علم دین ) کاطلب کرنادینی اس کے صاصل نے کی
کوشش کرنا ، مرسلمان پر فوض ہے دابن ماجہ ) ف اس صدیث سے
ثابت ہواکہ ہمسلمان پر فواہ مرد ہویا عورت ہوشہری ہویا دیمائی ہوامیر ہو
یاغریب ہودین کاعِلم صاصل کرنا فرض ہے اور علم کا یہ طلب نہیں کو بی ہی بیل پر طلے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھیں فواہ عی کا بیں پڑھ کرفواہ مقبر عالموں سے زبانی پوچھ کرفواہ مقبر عالموں سے زبانی پوچھ کرفواہ مقبر عالموں سے دبانی سے دو اپنے مردوں کے ذریعہ سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھی رہیں۔
دمل ارشاد فرمایا رسول الشر صال سی میں باتی عالموں سے پوچھی رہیں۔
دملی ارشاد فرمایا رسول الشر صال بیا ہوں کہ باتیں عالموں سے پوچھی رہیں۔
معابی کانام ہے ) اگر تم کہیں جاکرایک آیت قرآن کی سیکھ لویہ تمہار ہے ہے
سور کعت رنفل ) پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم کہیں جاکرایک مضمون علم
سور کعت رنفل ) پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر تم کہیں جاکرایک مضمون علم

دوین) کانیکھ لوخواہ اس پڑئل ہو یاعل نہ ہو بہتمہادے لئے ہزار کعت (نفل) پڑھنے سے ہتر ہے۔ زابن ہاجہ)

انس حدیث سے علم وین صاصل کرنے کی کتنی بڑی ضیلت ثابت ہونی اوریہ بی ثابت ہواکہ بعضے درگ ہو کہا کرتے ہیں کہ جب عل منہوسکا تو بوچھنے اورسیکھنے سے کیافائدہ یہ غلطی ہے۔

ورکیموابس میں صاف فرایا ہے کو فواعل ہویا تہود و نوں حالت میں یفضیلت حاصل ہوگا ہوئی اس کی تین قوجہ ہیں اک تو پر کرجب دین کی اس معلوم ہوگئی تو گراہی سے تو بچ گیا یہ بڑی دولت ہے۔ دوئیری وجہ یہ کرجب دین کی بات معلوم ہوگئی توانشاء اللہ تعالیٰ کبھی توعل کی ہی توفیق ہوجائے گی۔ تیسٹری وجہ یہ کرکسی اور کو بھی بتلادے گا یہ بھی ضورت اور تواب کی بات ہے۔ دعم ارتفاد فرایا رسول لیٹر صلیٰ لیڈ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کوئی مسلمان آدمی کوئی علم ددین کی بات سے کے پرمسلمان ہوگئی اور کی بات ہو کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم ددین کی بات سے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم ددین کی بات سے کے پرمسلمان ہوئی کا میں کوئی مسلمان آدمی کوئی علم ددین کی بات کی پرمسلمان ہمائی کوسکم لائے کر ابن ماجہ)

انش مریث سے ثابت ہواکہ دین کی جوبات معلوم ہواکرے وہ دوسرے بعمائی مسلمان کو بھی بتلاد یا کرے اس کا تواب تمام خیرخیات سے زیادہ ہے ۔ سبحان الشرخلاتعالیٰ کی سی رصت ہے ، کہ ذراسی زبان ہلانے میں ہزادر و بیر خیرات کرفے سے بھی زیادہ تواب ملجا گا ہے دعامی ہی تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والوا بنے آپ کواور اپنے گھروالوں کو دوز خ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر بیں حضرت علی شے فرایا کہ اپنے گھروالوں کو بعلائی سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر بیں حضرت علی شنے فرایا کہ اپنے گھروالوں کو بعلائی

ربعنی دین کی باتیں سکھلاؤ رماکم ، اس حدیث سےمعلوم ہواکا بنی بوی بي كودين كى باتيس سكولانا فرض سے - بهني توانجام دوزخ برايسب حدثاني كتاب رمغيب سے تى گئى بىسى ، رعف ارشاد فرما يار سول الله صلالته عليه وسلم في كرايان والع كعل اورنبكيول ميس سيجوجز اس کے مرفے کے بعد مجی اس کو پنجتی رستی ہے اُن میں پہچیزیں بھی بين ايك علم دوين ) جوسكه لايابو زنيني كويرها يابهو يامسّل بتلايابو اوراس دعلم الوحميلايام و دمثلاً دين كي كتا بين تضنيف كي بول ياايسي كتابين خريد كروهن كيمون يالمالب علمون كودي بمون ياطالب علمون كو کھانے کیڑے کی مدودی ہوجن سے علم دین بھیلے گا اور بر معبی مدودیگر اس بھیلانے میں ساتھی ہوگیا۔ دوسرے نیک اولاجس کوجیوڑ مراہو۔ (ا وربعبی کنی چیزیں فرمائیس) ( ابن ماجه وبهیقی) (ع<del>ل</del>ا) ارتثا د فرمایاً ر**سول مث**ر صالی نشاعلیه وسلم نے کہسی اولاد والے نے اپنی اولاد کوکوئی دینے کی ہز البي نهيس دي سوا چه ادب رسين علم) سے بط صكر مو ارتسان جهم بيقي رعك) ارشاد فرما يارسول المصلى المدعليه وسلم في ويحف تين بيليول كي یااسی طرح تین بَهنول کی عیالداری دیعنی ان کی پرورش کی فرمة دادی كرے پيمران كواوب (يعنى علم) سكملات اوران برمهر بانى رے ان تك کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیفکر کر دے ربعنی اُن کی شادی ہوجائے جس سے وہ ر ورش سے بینکر مومائیں) اللہ تعانیٰ اس شخص کے لئے جنت کو و اجب كردے كا ايك تخص نے دوكى نسبت پوچھا آپ نے فرمايا ايك ميس بھى

يمى فضيلت ہے - (مشرح النة) ريه صرفيني مشكوة سے بي مي بيس) ف- ان حديثوں ميں اورائسي طرح اور بهت سي حديثوں ميں علم دين اور تعليم دين يفي وين كے سيكھنے اورسكملانے كا تواب اور اس كافرض مونا مذكور سياصل سيكمنا إورسكهلانا تووسي سيحس سع آدمي عسالرميني مولدی بن جائے ۔ مگر متحض کورنہ اتنی ہمت را تنی فرصت اس کیے بیں دین سیکھنے اورسکھ لانے کے اسے آسان طریقے بتلا ابوں جس سے عام درگ مجی اس فرص کو اداکر کے تواب ماصل کرسکیں تفقیل ن طريقول کي يه سے که رعل جو لوگ ار د وحرف بيجيان سکتے اور يرصيكتے ہيں. یا آسانی سے اردو پڑھناسیکھ سکتے ہیں وہ تواپساکریں کہ اردوز بان ہیں جومعتبركتابين دين كي مين جيسے بہشتى زيوراور بہشتى گومرادر تعليم الدين ادرقصدانسبيل اوربيغ دين اورسهيل لمواعظ كے سلسلے وعظ حين الجانين ان كتابون كوكسى اليقة جان والے سے سبق كے طور يراه ك اورجب تك كوتي ايسا برطاف والانه ان كتابول كوخود وكميتاري اورجهال سجهمين مذاع يالجه مشرب وبال بنسل وغيره سي كيدنشان كردك بيرجب كوني اجها جان والالبجائ اس سے يوجد ف اور يجد لے اوراس طرح بوحاصل موه ومسجديس يابيليك مين دوسرو ل كونعي برصر المرسادياكر اوركم يس أكرابني عورتون اور بين كونسادياكر اسى دارج بينول في مسجد إبيهاك بين شناسع وه يمي أس كولين دهيان ين پيرطه الرمتنايا در سے اپنے گروں بين آگر گروالوں كوسنا دياكريں۔

رعلى اورجولوگ از دولنس برسكة دهكسي اچه برسط لكي محمداردمي کواینے یہاں بلاکرائس سے اسی طرح وہی کتابیں سن لیاکریں اور دین کی باتیں یوچے لیاکریں اگرایسا آدمی ہمیشہ رسنے کے لئے تخریر موجائے توہت بى اچمان اگراس كوكچيرتخواه بهي دينا پڙے توسب آ دمي تقوراتقورا چنده ك طورير جمع كرك ايشخص كوتخاه بهي وے دياكري دينا كے بے ضرورت کاموں میں سینکو وں ، ہزاروں روپیے خرچ کردیتے ہیں اگردین کی ضروری بات میں مقور اساخرچ کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مگرا بسا آدمی ہوتم کو دین کی آلیس تبلائے اورالی کتابیں اپنی عقل سے بچویزمت کرنا بلکہ کئی اچے اللہ والے عالم سے صلاح نے کر تجوز کرنا ۔ (عظ) ایک کام پر یابندی سے کریں کجب کوئی کام دینا کایادین کاکرنا ہوجس کا ایصایا براہوناشرع سے برمعلوم ہواس کو دھیان کر کے کسی اللہ والے عالم سے بوچلا کریں اورجاب كرواسط ايك لفافه راينابة لكدكر يالكمد اكرابيغ خطرتك اندر ركدد ياكرين كداس طرح سيجواب دينااتس عالم كواسان موكااور جلدی آئے گا۔ رعث ایک اس بات کی پابندی رکھیں کر کہی اسلا والے عالموں سے ملتے رہیں اگرارا دہ کرنے جائیں توہبت ہی اچھی بات ہے اور اگراتنی فرصت نہواور ایساعالم پاس بھی نہو جیسے کاوی والے ایک طرف بڑے رہتے ہیں توجب مبھی شہروں میں کسی کام کوجا آہو اور وہاں ایساعالم موجد موقو تقوری در کے کئے اس کے پاس جا کر بيره ماياكري اوركوني بات يادا جائے تو يو هولياكريں -

دعهے) ایک کام ضروری مجھ کریہ کیا کریں کرکھی کھی د وہمینہ میں کہی عالم كى صلاح سيكسى وعظ كهن واب كولين كافن يا اين محلمين بلاكس كا وعظائنا كريرجس سے الله تعالیٰ كی محبت اور فوف ول میں بيدا مولاس سے دین رعل کرناآسان ہوجاتا ہے یہ مختصر بیان سے دین سیکھنے کے طریقوں کا اور طریقے بھی کیسے بہت آسان ۔ اگریا بندی سے ان طریقوں کوجاری رکھیں گے تو دین کی ضروری باتیں بے محنت مال ہوجائیں گی اوراس کے ساتھ ہی دویا توں کاخیال رکھیں کہ وہ بطور پر میز کے سے ایک یدکه کافرول کے اور گراہوں کے جلسوں میں برگز ندجائیں اوّل تو کفر کی اور گراہی کی بالیس کا ن میں پڑنے سے دل میں اندھیا پیداہو اسے دوسر العض د فعدا يمان كے جوش ميں ايسى باتوں يرغصه آجاتا ہے بهراكر غضة ظابركيا تولعض دفعه فساديو جاتا سي بعض دفعائس فسادس دنیا کا بھی نقصان ہوجاتا ہے ۔ بعض دفعہ مقدمہ کا جمارًا اکھڑا ہوجاتا ہے جب بیں وقت بھی خرج ہوتا ہے اور رو بید بھی پیر سب باتیں بریشانی کی ہیں اور اگرغصه ظاہرنهٔ کرسکے تو دل ہی دل میں مکنن اور ریخ بیپ ا بوتا بعزاه مخواه بليطه بطلائع غريد ناكيا فائده - دوسري بات يري ككسى سے بحث مباحثه مذكياكريں كه اس بيس بھي اكثروليي بي خرابيان بيدا بوجاتي ہيں جن كا انجى بيان ہوا اور ايك بڑى خرابى ان دونوں باول بين اور سيج سب خرابيول سے برط کر سے وہ يكا يے ملسول میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات کفر کی اور گراہی کی ایسی کان میں

پرمجاتی ہے جس سے خود کھی سنبہ بیدا ہوجاتا ہے اورا پنے پاس اتناعام ہیں کہ جواس سنبہ کو دل سے دور کرسکے توایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کاڈر ہو اور اگر کوئی خواہ مخاہ کجنٹ چیڑنے لگے توسخی سے کہدو کہ ہم سے ایسی ہاتیں مت کرو۔ اگر ہم کو پوچپنا ہی ضروری ہو تو عالموں کے پاس جاؤ اگران سب باتوں کا خیال رکھو کے تو دوا اور پر ہمیز کو جمع کرنے سے انشاء السرتعانی ہمیشہ دین کے تندر ست رہو گے۔ کہمی دین کی بیاری مزہوگی۔ السرتعانی توفیق وے ۔

روح سوم قران مجير کارط هنا برها نا

اعلی ارشاد فر ایارسول الد صالی سرعلیہ وسلم نے تم میں سے
اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلاتے رنجاری ) (علی ارشاد فرایا
رسول سرعلیہ وسلم نے تم میں سے کوئی شخص سجد میں جاکر کلام استہ
سریف کی ووآیتیں کیوں نہ سیکھ نے یہ اس کے لئے دواؤ شنیوں کے ملنے سے
شریف کی ووآیتیں کیوں نہ سیکھ نے یہ اس کے لئے دواؤ شنیوں کے ملنے سے
شریف کی ووآیتیں کورٹین آیتیں تین او شاہدوں سے اور چارا آیتیں جا اون شریب سے وہ آیتیں ہمسلم اور خاری کے مقابلہ میں کے حقید اور سواری و رسانی کوئی حقید سے وہ استہ کے حوالہ میں میں سادی و نیائی کوئی حقید سے بہیں دور مانی ایک آیت کے مقابلہ میں میں سادی و نیائی کوئی حقید تم بہیں دور مانی ایک آیت کے مقابلہ میں میں سادی و نیائی کوئی حقید تا نہیں دور مانی

اوراس حديث سيمعلوم بواكه الركبي في بودا قرآن بهي ريط ما موهوالى برطها بواس كويمي برى نعمت صاصل بوگئ دعم ارشاد فرما يا رسول لشر صلى الله عليه وسلم في حس كا قرآن خوب صاف موده ( درج بيس) فرشتو ل كے ساتھ ہو كابوبندوں كے اعال اے لكھنے والے اور عرب و ا كے اورياكي والعين اوريوتض قرآن براهتا مواوراس سي الكتابواوروه اس کومشکل لگتاہواس کو دو تواب نیس کے رنجاری وسلم اف - داو تواب اس طرح سے کہ ایک نواب بڑھنے کا اور ایک ثواب اس مخنت کا كه الجيي طرح حِلتًا بنيس مكرّ لكليف أعملًا كريم هتا بهو- اس حديث ميس كتني بر ی سلی سے اس شخص کے لئے جس کو قرآن انجی طرح یا دہیں ہوتاوہ تنگ ہوکراورنا امید ہوکریہ مجد کر بھوڑ نہ دے کجب یا دہی ہنیں ہوتاتو رط صفی سے کیا فائدہ ۔ آپ نے خوشخری دیدی کہ ایسے خص کو دو تو اب مكيس مك - (عير) ارشاد فرمايار رسول الشرصلي لشرعليه وسلم في ارساد يس كجد مى قرآن ىنهووه ايساب جيسا اجالا كمرا ترندى ودارى فاس يس تاكيد به كُوني مسلان قرآن سيخالي درونا جامية. (عهر) ارشادفرمايا رسول النه صلى لله عليه وسلم في جس تخص في كلام الله ميس سا ايك حرف پڑھااس کو ایک نیکی بلتی ہے اور ہرنیکی دس نیکی کی برا برہوتی ہے اتواس حساب سے ایک ایک حوف پر دس دس ٹیکیاں ملتی ہیں) اور میں یو ں نہیں کہتا اکسے ایک حرف ہے بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے اور المایک رون ب اورممایک رون ب رتندی وداری) ف یدایک

شال ہے اسی طرح جب بڑھنے وائے نے الحسب کہا تواس میں یا کچ حرف ہیں تواس پر بیاس نیکیال ملیں گی۔ اللہ اکرکتنی بڑی فضیلت ہے بس ایستخص کی مالت پرافسوس سے کہ ذراسی کم ہمتی کر کے اتنی بڑی دولت حاصِل مذكرے (علم) ارشاد فرمایا رسول الشصلي لشرعليه وسلم فيص في وان راصا وراس كے حكمول رعل كيااس كے ماں باپ كوفتيامت مے ون ایسا تاج بہنا یاجائے گاجس کی روشنی افتاب کی اس روشنی سے مجى زياده خوب ورت بهو كى جود نياك كمرد بين أس حالتين بوكافتاب تم لوگوں میں آجائے ریعی اگر آفتاب تمارے یاس آجائے تواس وقت گروں میں کتنی روشنی موجائے اس روشنی سے بھی زیادہ اس تاج کی روشی ہوگی) سواس تفس کی نسبت تہاراکیا خیال ہو گاہی نے نو د یہ کام کیا ہے ربعنی قرآن پڑھا ہے اور اس برعل کیا ہے اس کا کیا کچھ مرتبہوگا) داحروابود اؤد) فاس حدیث میں اولاد کے قرآن برطفانے كىكتنى برى فضيلت ہے سوسب مسلمانوں كوجيا ہيئے كه اولاد كو ضرورقران برصائين اوراط كون كوي الركار وبارسي بورابرصان كي فرصت منهو قوحتنا يرط عاسكوجيسا حديث اعلى مين معلوم موااوراكر حفظ نه كراسكو توناظره مي راصاو اور اكر حفظ كراف كي توفيق بوتوسجان الله اس كى اور مى فضيلت ب بجيساا بھى اس كى حديث لكمت بول. (عك) ارشاد فرمايار سول الشمالي للرعليه وسلم في جرشخص قران يرم ص اوراس کو حفظ کرے اور اس مے ملال کو صلال جانے اور اس تے حرام کو

مرام مانے دلین عقیدہ اس کے فلات ندر کھے جیسے اور والی مدیث پر عل كرف كوفرما يا تقااس بين اس يرعقيده ركھنے كوفرمايا) تواللہ تعالىٰ استخف کوجنت میں داخل کر یکا اور اس کی سفارش رکجنش کے لئے) امس کے گھرو الوں میں ایسے دس شخصوں کے سی میں قبول فرمائے گالان سب کے لئے دوزخ لازم ہوچی کتی (احدور ندی) وابن ماجدوداری) ف اس مدیث میں حفظ رنے کی نفیدات پہلے سے بھی زیادہ سے اور ظاہرہے کہ طروانوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے مال باپ ہیں تویہ سفارش بخشیش کی ماں باپ کے لئے یقینی سے تواس سے اپنی اولاد کوما فظ بنانے کی فضیات کس درجہ کی ثابت ہے (عث) ارثاد فوالی رسول الشمالي للرعليد وسلم في ديول كويمي ركبمي زنگ لگ جا كا سعد جب اس کوبان پہنچ جا اے عرض کیا یارسول انٹروہ کون چیز ہے جس سے دنوں کی صفائی ہوجائے آپ نے فرمایا موت کازیادہ دھیان ر کھنااور قرآن کا برصنا رہیقی شعب الایان میں ) (عد) حضرت جابرضی لٹر عنهدس روأيت ب كررسول المرصل الله عليه وسلم مماري يأس تشريف لائے اور ہم قرآن بڑھ رہے تھے اور ہم میں دیباتی لوگ بھی تھے اورا سے بمی تھے جوزب دیمے رمطلب پرکرا پنے لوگ مجی تھے جوہبت احیا قرآن بذير صلكة تق كيونكه ديها تبول كى تعليم كم بوتى ب اورجوعرب بنيس ان كى زبان عربى برصف بين دياده صاف بنين موتى آب في فرايا را صق رېوسب خلصے بين (الوداؤد ويبقى) يعنى اگربېت اجماز پروسكو تودل

تقوران كرواورا جازصف والاان كوحير المجيس الثرتعاني ول كود كيتابح ف اس سےمعلوم بواکہ خیال نزرے کہ ہماری زبان صاف نہیں یا ہماری عرزياده موكئ اب المانزر صاجات كاتوم كوثواب كيا ملے كاياشايد كناه مو دىكيمورسول سلاصلى شرعليه وسلم في سب كى كيسى شلى فرمادى اورسب كو يرضي كاحكم ديا (ياسب صرشيل مشكوة ميس بيس) دعن ارشاد فرسايا رسول سرصال سلماني ملم في المحالية المحا كان لكادے اس كے لئے السي نيكى كھى جاتى سے جو برطقى جلى جاتى ہے۔ (اس برصنے کی کوئی مہنیں تبلائی خدا تعالیٰ سے امید ہے کرم صنے کی کوئی مدر بو گی بے انتہا اِستی علی جائے گی) اور سخص اس آیت کور معے وہ البت استف كے لئے قیامت كے دن ایك نور ہو كابواس نیكی مے برصف سے بھی زیادہ ہے د احد اف الله اکر قران کسی بری جزیے کہ جب تک قرآن پرطنا نہ ہے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کرسن ہی لیا كرے وہ بھى ۋاب ے الاال بوجائے كا - فدا كے بندوية وكي مشكافين (علا) ارشاد فرما یاربول الشرصلی مشرعلیه وسلم نے قرآن پڑھاکر وکیوں کہ وہ قیامت کے روزانیے بڑھنے والول کے لئے سفارسٹی بن کرائے گا (اوران كو بختوا ع) (مسلم) رعظ) ارشاد فرما يارسول سرصلي الله عليه وسلم في قرآن إرض والاقيامت كروزاً على قرآن يو س كے كاكدا بروردكاراس كوجور ايہناد يج بس اس كيون كاتاج ببنادياجائ كالجرك كااب برورد كاراورزياده ببنا ديجة بساسك

ع ص كاجور ايبناديا جائے كا بيركم كا اے پرواد كاراس سے وش موجاتي بس الشرتعالي اس سے نوش موجائے كا براس سے كہاجائيگا كرقرآن برهاما اور درجون برج طعتا جااور مرآيت كيدل ايكايك نیکی برصی جائے گی از ندی و ابن ماجہ وخزیمہ دہ کم) ف اس برطف اور حرط عفنے کی تفصیل ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ جس طرح سنبھال سنبهال كردنيامين يرمتا تقااس طرح يرمتا بوجلاما بوأتيت برط صف میں اخیر ہو گی و ہاں ہی بترے رہنے گا گھر سے (تر مذی دابوداؤدوا بن. اجه وابن حبان) ديه صيبي ترغيب سے يي کئي بي وف مسلانوان مدس ول بیس عور کروا ورقرآن مجید حاصل کرنے بیں اور اولاد کو را مانے يس كوسيش كرو-ار بوراقرآن يرصفي ايرهاني كي فرصت دم وتوجتنا بوسك إسى كى بمت كرواكراهمى طرح يادر بوتا بواصاف اور سيح مرموتا بولمبراؤمت أس ميس لكه رمواس طرح سريط صفير مجى تواب ملتاب ار حفظ مذكر سكوناظره مي برصور يرصاد اس يمجي برطي فضيلت ہے اگر بوراقر ان مال رنے کی فرصت نہیں یا ہمن نہیں کسی بوراقران برصف وا کے کے پاس بیٹھکرسن ہی بیاروانسب باتوں کا قواب اور حديثول ميں يرص في مواور موتى بات سے كرى م صرورى برقاب اورنواب كابوتاب اسكاسالان كرنابهي ضروري بوتاب اوراس میں بھی ثواب ملیا ہے بس اس قاعدہ سے قران کے رو صفے بڑھانے كاسامان كرنا بهي ضرورى مو كااوراس ميس ثواب بعي ملے كااورسا مان

اص کا یہی ہے کہ مرحائے کے مسلمان ملکر قرآن کے مکتب قائم کریں اور بی کوران برصوائیں اور بڑی عرکے آدمی می اپنے کامول میں سے مقور اساوقت كالكرمتمور القوراقرآن سيكماكرين اورجورط صان والامفت رزيلے سب بل كراس كوكذار ه كے موافق كيم تنخوا ه دياكريس اِسى طرح جو بحية اپنے گھرسے غریب ہوں اور اس لئے زیادہ قسران نظر ملكيس ان كے كمانے كراہے كابندوبست كردياكريں كدوہ المينان سے قرآن مجیرخم کرسکیں اور جو اط کے جتنا قرآن پڑھتے جائیں اپنے گھر جا رعور توں اور روالیوں کو بھی راحا دیا کریں اس طرح سے گھر نے سب مرداورعورت قرآن يرط ليس كي الركوني سيبياره ميس مذير هسك تووه زبانى كيح سورتيس يادكر في اورقرآن كي كيد اورعقوق بعي بين ايك يه كموشخص متناير هراخواه بورانواه لقوراوه اس كومبشر شارس تاكها درسے اگریا و مذر كما قور ها بے رام هاسب يكسان بوگيادوسرايد كه الركسي كوقرأن مجيد كارجم برط صف كالجمي سوق موتو بطور تو درجب د دیکھے کہ اس میں غلط سجھ جانے کا قوی اندیشہ ہے کسی عالم سے سبق کے طورر رط صد اور تیسراید کوران مجید کابست ادب کرناچاستاس کی طرف یا وُں نہ کرواد حربیثیر نہ کرواس سے او کنی جگدیرمت ببیٹیواس کو زمین یا فرش برمت رکھو۔ بلکه رحل یا تکیدر رکھو جو تھا یہ کہ اگر و ہ پوط جائے کئی پاک کیرے میں لیسے کر پاک جگرجا ں یاؤں لا پڑھ دفن كر دو ـ پاپخوان په كرجب قران پژمها كرويه د ميان رکما كردكيم

الله تعانی سے باتیں کر ہے ہیں۔ میردیکمنادل پرکسی روشنی ہوتی ہے۔

## روح جارم الشرنعا في سمجة ت كصنا وريدو القراط المساهدينية محسب ركهنا

(عل) حفرت النون سے روایت ہے کدسول سرعلیہ وسلم نے **ۏؠایا۔ تین چزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص ہیں ہوں گی اس کوان کی وج سے** ایمان کی صلاوت نصیب ہو گی۔ایک و مخص جس کے نزدیک اسٹر اور اس كارسول صلى نشرعليه وسلم سب ماسواس زياده مجوب بمول العنجمتني محبّت اس کوالٹراور رسول کے ساتھ ہواتنی کسی سے منہو) اولایک و چھ جس کوکسی بندہ سے مجتب ہوا در کف البری کے لئے مجتب ہوالینی کی نیوی غِر من سے مزم و محض اس وج سے ہو کہ و شخص اللہ و الاسے ) اور ایک وہ شخص جس کو الله تعالیٰ نے کفر سے بچالیا ہو رخواہ پہلے ہی سے بچائے رکھا ہو خواہ کفرسے توبر کی اور بچ گیا) اور اس بیا ہےنے کے بعدوہ کفرکی طرف أف كواس قدرنا يندكرتا بع جيد أك بن دا في جان كونا يندكرتا ب رروایت کیااس کو بخاری دسلمنے) دعلی نیز حضرت انس سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایار سول سٹر صلی سٹرعلیہ وسلم نے کرتم میں کوئی سٹخض ریورا، ایانداربنس بوسکتاجب تک کرمیرے ساتھ اتنی مجست در کھے کراپنے والدسي بهي زياده اوراين اولادس بمي زياده اورسب أدميول سيمي

زیاده روایت کیااس کو بخاری وسلم نے رب حدثیں میشکا قبیر میں) (علا) حضرت النط سے روایت ہے کہ رسول نٹرصلی نٹرعلیہ وسلم ۔ تے فرما یا کدبنده اید در بهیں بوتاجب تک کرمیرے سا تقداتن محبّت ندر کھے كرتام الى وعيال ازياده اورتام أدميول سيم بي زياده -روايت كيا اس كومسلم في اور تاري بين عبدالنرين مشام كي روايت سعر بهي ي كه حزب عرفن ع وض كيايارسول الله بينك مجدكوات ك سائة سب جیزوں سے زیادہ محبت ہے جزابی جان کے رسینی اپنی جان کی رارات کی مجتنت معلوم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا قشم اس ذات کی جس کے ہاتھ سیں میری جان ہے ایا ندار د ہو گے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبّت ندر کھو کے حفرت عرف نے عف کبااب توآب سے سائقانی جان سے بھی زیاد ہ مجتب معلوم ہوتی ہے آپ نے فرمایا اب بورے ایا نا دمواے عرف ف اس بات کو اسانی کے ساتھ بولسجیو كحفرت عرض اول غوربنيل كياتها يرخيال كياكداني تعليف يع جننا ار برائے دوسرے کی تکلیف سے اتنا اڑ نہیں ہوتا اس لئے اپنی جان زیاده بیاری معلوم موتی پر سوچنے سے معلوم ہواکہ اگرجان دینے کا مرقع أجائ تونفيني بأت ب كمضور سلى سرعليه وسلم كي جان عايد کے لئے رسلان اپنی جان دینے کو تیار ہوجائے اسی طرح آپ کے دین بر بھی جان دینے سے کہمی مُنہ بنہ موڑے تواس طرح سے آب جان سے بھی زیادہ بیارے ہوئے۔ (علا) حضرت ابن عباس سے روایت به كدر سول الناصلي نشرعليد وسلم في قرماياكم النار تعاني سع محبّت ركهو اس وجبسے کہ وہ تم کوغذا میں اپنی تعمیل دیتا ہے اور مجمد سے دلینی رسول الشصلي سرعليه وسلم) محبّت ركھواس وجرسے كه الله تعاني كو مجمس مجتب بدايت أباس كورمذى في اس كايمطلب نہیں کہ صرف غذا دینے ہی سے استرتعانی کے ساتھ مجت رکھو بلکہ مطلب یہ ہے کہ انٹرتعالیٰ کے کالات واحیانات جوبیشار میں اگر کسی كالمجهمين مالمئين توبيا حسان توبهت ظاهر بي جس سے كسى كو انكارنبين بوسكاري بجداراس سے محبت كرد (عرفى) حفرت النوع سے رو ايت ہے کربیغیر صلی لیڈ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیمانی حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول الله قیامت کب کوہو گی آپ نے فرمایا تونے اس کے لے کیا ساماں کر کھا ہے: واس کے آنے کا شوق ہے ؛ اس نے وقر کی کرمیں نے اس کے لئے کچھ بہت نماز روزہ کا سامان تو کیا نہیں گر آئی بات بيم كرميس الشرور رسول سع مجتت ركه تا بهول رسول الشصلي الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایاکہ رقیامت میں) برخض اسی کے ساتھ ہو گاجس سے وہ مجبت رکھتا ہو گار سو تھیکو میرا بعنی رسون الناصلی لند عليه وسلم كاسا تخرنفيب موركا اورجيب رسول الترصني لشعليه وسلم ساتھ ہوگا۔ تواللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوگا ) حفرت انس فرماتے ہیں کہ يس في مسلمانور كواسلام لانے (كى خوشى) كے بعدكسى بات پر اتنا خوش ہوتا نہیں دیکھتاجتنا اس پرخوش ہوئے۔روایت کیاا سکونجاری کی

ف اس مدریث میرکتنی بری بشارت ہے کراگرزیا د مبادت کاذخیر بنہوتواللہ ورسول کی مجتت سے آئی طری دولت المجائے کی در حدیث تخريج إحاديث الاحيار للعراقي مين مبين) رعل حضرت او دُر نعفار كُنّ يدوايت مع كدرسول الشصلي لله عليه وسلم في رنماز تهريس) ايك البيت يس تمام رات كذار كرميج كردى اوروه آيت يه بهان تعذبه العنى (ا مرود کار) اگراپ ان کو رفینی میری است کو) عذاب دیں تووہ آپ کے بندے ہیں دان کوان پر مطرح کا اختیادہ اوراگر آپ ان کی مففرت فرادیں تو انہے کے نزدیکے مشکل کام نیس کیو ل کرا آب زبر دست بین (بڑے سے بڑا کام کرسکتے بین) اور مکت والے بیں (گنهگارون كونخشدينا بحي حكمت سے بوگا) دوايت كياس كونساني اور ابن ماجه نے وف عنج دبلوگی نے مشکوۃ کے حاشید میں کہاہے کاس بیت کا مضرون وفرت عدلى عليه السلام كاقول مع ابني قوم كم عامله ين اور عالبًا رسول الترصلي الشرعليدوسلم في اس سے اپني است في حالت حضور حق میں پیش کرکے ال کے لئے مغفرت کی درخواست کی قط شیخ نے پر نفظ غالبًا احتياط كے لئے فرماد ماور ندو سرااحمال ہوہى بنيں سكتا تود يكھتے رسول الشصلي الشعليه وسلم كوابني امت كي سائق كتى راى شفقت ب كتمام رات كاآرام اپنى امت برقربان كرديا اوران كے في دعامانگية كي اورسفارش فرماتے رہے کون ایسابیس ہو گاکہ اتنی بڑی شفقت سنکر سی عاشِق مذہوجائے گا۔ (علی محفرت ابو ہاڑر ہ سے دوابیت ہے کہ دسول ملا

صلی لندعلیه وسلم نے فرمایا کہ میری داور تمہاری مالت اس شخص کی سی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی اور اس پر بروانے گرنے لگے اور وہ ان کوسٹا اسے مگر دراس کی نہیں مانتے اور آگ میں دہنسے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمان کر برا کر اگ سے سٹائا ہوں اکر دوزخ میں عے جانے والی چیزوں سے روکتا ہوں) اور تم اس میں کمسے جانے ہو (روایت کیا اس گوناری نے) ف دیکھئے اس حدیث سے رسول ملر صلی السّرعلیه وسلم کودوزخ سے اپنی احت کو بیانے کاکتنااہتام معلوم ہوتا ہے برمحبت بہلی توکیا ہے اگرم کوالی محبّت والے سے محبّت دہو توافسوس ہے۔ رعث حفرت عباس بن مردان سے روایت ہے کہ رسول الترصلي الترعليه وسلم في إنى امت ك ليرو في كي شام كومفرت كى دعافر مائى آب كوجاب دياكياكيس في ان كى مغفرت كردى بحبسز حقوق العباد كے كه دائس ميس الله الم الله مطلوم كابد له ضرور لوں كا (اور بددن عذاب مغفرت منموگی، آپ نے عض کیا اے پرورد کاراگراپ چاہیں تومظلوم کو رائس کے حق کا عوض ) جنت سے دے کر نا ہم کی مغفرت فرما سكتة بين مراس شام كويه دعا قبول نبس بوئي يهرجب مزد لفريس آپ كونى موئى آپ نے پيردېي د عالى اور آپ كى درتو ا قبول بوكئي بس آب منسه اورحضرت ابومرة ورحض تعرفن يوجه يرآب فى فرما ياجب الليس كومعلوم بواكه الشرتفالي فيري دعا قبول كرى اورميري امت كى مغفرت فرمادى خاك يبكرايغ سرير وأل تابتما

اور ہانے و انے کرتا تھا مجھ کواس کا اضطراب دیکھی کم بنسی آگئی۔ روایت کیااس کوابن ماجے اوراس کے قریب قریب بیقی نے ۔ ف اس مديث كايمطلب نهيس كه حقوق العباد على الاطلاق بدون سزامعاف ہوجائیں گے اور ندیہ طلب ہے کہ فاص مج کرنے سے بدون سزا معاف ہوجائیں مے بلکقبل اس دنا کے قبول ہونے کے دواحمال تھے ایک بیا کرحقوق العباد کی سنرایس بمیشدر منابراے و در سرایه کتابنم میں مہیشہ ر منانه بولیکن سزا فرور بو- ابجهنی اس دعا کے قبول بو ذکے بعد واو وعدے ہوگئے ایک برگربعد سنراکہمی تبہمی ضرور نجات ہوجائے گی دوسرا پر کریفِس دفعہ بدد ن سنرانھی اس طور پرنجاست ہوجائے گی کہ مطلوم کو معتين دے كراس سے راضى نامد ديوا ياجائے كا-ف عور كرنے ومكيموآب كواس قانون كى منظورى لينه ميس كيس قدر فكراو رتكليف بهوتي يح كيااب بهي قلب مين أب كي مجرّت كابوش نبين المتا. (عافي) صرفت عابولله بن عروبن العاص سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلى التُرعليه وسلم نے وہ ایتیں بڑھیں جن میں حضرت ابراہم علیالسلام اورحضرت علیای علیه السّلام کی د عالیں اپنی امت کے لئے مذکورہیں اور ( دعائے لئے) اپنے دونوں اسم اُٹھائے اورومن کیا اے اللہ میری امتت میری اُمت حق تعالی نے فرایا اے جبریل محد رصلی الشرعلیہ وسلم، کے پاس جاو اور یول تو تمارا پر ورد گارجانتا ہی ہے اورائن سے پوچیو اپے کے دونے کا مبب کیا ہے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا رسول اللہ

ملى الشرعليه وسلم في جو كيم كها بقان كو تبلايات تعالى في جرب علياسلاً سے فرمایا محرکے یاس جاو اور کہوہم آپ کو آپ کی امت کے معاملیس نِشْ كرديس مع اورريخ مذويس كے دوايت كيااس كومسلم في -ت ابن عباس كاقول مع كراب وكبي بعي نوش مربول كاراب است میں سے ایک آدمی مجی دوزخ میں رہے (درمنشورعن الخلیب ارالله تعالى فوعده فرمايا ہے آب كے خوش كرف كا نشار الله تعالى " آپ کاایک اُمتی بھی دوزخ میں رزمے گا۔ اے مسلمانوریسب ایڈیں ارتعتين حب ذات كى بركت سے نصيب ہوئيں اگرائن سے مجتب رزورگ توس سے کروگے (عظ) حضرت عرضے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جى كانام عبدالله اورلقب حارسمار سول اللصلى الله عليه وسلم نے ال كوستراب نوستى ميس سنرامجي دي تقيى ايك دفعه يمر لايا كيا اورسنرا كا م مورسزاہمی دی گئ ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر كِي كُرْت سے اس كولايا جاتا ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الى پرلعنت مذكرور والترميرا يعلم مع كدين دا اور رسول سے مجت ركتاب - روايت كياس كوابودا درخ - ف خدا ورسول صي النر على وسلم سع محبّت ركھنے كىكتى قدر فرما ئىڭى كە آننا بڑاگنا وكرنے يربمي اس برلعنت کی امازت نہیں دی گئی اے مسلانوایسی مفت کی دولت حي ميں درمحنت ردمشقت ال نصيب بوتى ہے اس كو با كتر ت من دینااپنی رنگ رنگ میں الله ورسول صلی الله علیه وسلم کی مختصاور عِشْق سالینا اور رَجالینا (یه صنین مشکوة میں ہیں اور ایک در منتور کی ہے جس میں اس کا نام لکھ دیا ہے ۔ روم کے مجم

روب بم القارة وعمرة المحالة المحروب ا

اس اعتقاد اوراس على بين يه فائد بين دالف كيسي بي ميب اپریشانی کاوا تعمیرواس سے دل مضبوط رہے گا سیمجھے گاکہ اللہ تعالیٰ کو يهى منظور سالس كے خلاف بولنيں سكتا تما اور وہ جب جا ہے گا اس کو د فع کردے گا (ب) جب سمجدگیا قواگراس مصیبت کے دور ہونے میں در می لگے گی قوریشان اور مایوس اور دل کمزور منہو گارج) نیز جب يتجديًا وَلُونَى تدبر أس معيبت كے دفح كرنے كى اليى الركا جس سے خداتمانی ناراض ہو۔ یوں مجمع کاکرمصیب توبد دن خداتمالی کے چاہے ہوتے دفع ہو گئنیں میرضداتما فی کوکیوں اداص کیا رد، نیز استجعنے کے بعدسب تدبروں کے ساتھ سیخص دعابیں بھی مشغول کا کیوں کہ سیجم کاکرجب اُسی کے چاہنے سے یمصیبت کل سکتی ہے تو المی سے وض کرنے میں نفع کی زیاد دامید ہے بھرد عامیں لگ جلنے سے اللہ تمانی سے علاقہ برمرجائے گاجوتام راحوں کی جرام ورد) نیز جب ہر کامیں یقین ہو کا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے توسی

كاميابي ميس اپني كسي تدبيريال تجعيراس كوناز اور فخراور دعولي منزوكا يقال ان سب فائدوں كاير برواكه يشخص كامياني ميں شكركرے كااور ناكامي میں صبرکرے گا اور ہی فائدے اس مسلئے استرتبالی نے اس آیت میں بطورفلاصه بتلائم بلس رككيلة اسواعلى مافاتكمد لاتفر وأعااناكم الانة ستوه ورس اوراس مسلد کا پرمطلب بنس کر تقدر کا بھانہ کرکے سٹر بیت کے موافق صرورى تدبيركو بهي جيور دے بلك يخص توكمزور تدبيركو بعي ندي والے كا اورائس بیں بھی امیدر کھے کا کہ خدا تعالیٰ اس میں بھی اڑ دے سکتا ہے اس لنے کبھی ہمت نہ بارے گا۔ جیسے بعض لوگوں کو فیلطی ہوجاتی سب وردین تور ی چرسے دنیا کے ضروری کاموں میں بھی ایسی کم ممتی کی بُران صديث بين أي بي بينا نجرعون بن الكاف في روايت كيا بدك بى صلى السُّرعليه وسلم في ايك مقدمه كافيصله فرمايا قو بارف والاكبف دائز حسبی الله و نفوالول امطلب یه که خدا کی مرضی میری قسمت احتواملی استر عليه وسلمنے فرما یاکہ الله تعالیٰ کمیمتی کونابسند فرما ماسے لیکن ہوشیاری سے كام لورىينى كوشيش وتدبيريس كمينى مت كرو - پيرجب كي كامتمارے قابوسے با سربوجائے تب كوسى الله دفعالدكس م يعى خداكى مرضى ميرى قسمت (ابوداور) يمضمون توبيج ميں اس مسلے كے فائدے تبلانے اورغلطیوں سے بچانے کے لئے آٹیا تھااب وہ حدیثیں لکھی جاتی ہیں جن ميں اس مسل كاذكر ہے۔

(على حفرت جارسے رواین سے کررسول لٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے

فرایاتم میں کوئی شخص مومن مرمو کاجب تک کہ تقدیریرایان مدلا سے ائس كى بھلائى برىمبى اورائس كى برائى پرىمبى يہانتك كرفيتين كريے كرجوات واقع بونے والی تھی وہ اس سے مٹنے والی ندیقی اور جوبات اس سے مٹنے والی بھی وہ اس پروا قع ہونے والی نہھی ارتذی) رعلى ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نبی صلی الشرعلیہ وسلم کے پیچیے تقاآب نے مجمد سے فرایا اے رط کے میں مجھ کوچند باتیں بتسلاما ہوں الله تعالى كاخيال ركعده تيرى حفاظت فرتے كا - الله تعالى كاخيال ركع تواس كواپنے سامنے ربعني قريب) پائے كا يجب جھ كوكچھ مانكنا ہوتو الترتعاني سے مانگ اور تجمد كوجب مد دجا منا ہو توالتر تعانی سے مددجا اور پیقین کرے کہ تمام گروہ اگراس بات پرمتفق ہوجا میں کہ مجھ کو كسى بات سے نفع بہنچادیں تو تحجہ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجزایسی چیز كے جواللہ تعالىٰ نے تیرے لئے لكھ كى تھى اور اگر دہ سب اس بات ير متفق ہوجا ئیں کی تھے کوکسی بات سے صرر بہنجادیں تو تھے کو ہر گر صربہیں بہنیا سکتے بجزایسی چیز کے جواللہ تعالیٰ نے بترے لئے لکھدی تھی رزندی) (عظ) حضرت ابو در داؤد سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے تام بندول کی یا بخ بیزوں سے فراغت فوادی ہے اس کی عرصے اور اُس کے رزق سے اور اس ع عل سے اور اس کے دفن ہونے کی جگداوریہ كه دانجام) مين سعيد سے ياشقي سے داحدو بزار وكبيروا وسط -(علا) حزت معاور سے روایت ہے کدرسول السم

صلی السرعلیہ وسلم نے فرمایاکسی ایسی چیز پر آگے مت برا صحب کی نسبت يترايينيال موكه بين أمج برط صكاس كوحاصل كرو ب كاار عيد الشرتعالي ف اس کومقدر مذکیا ہوا ورکسی انسی چیز سے چھے مت مائے جب کی نبت تراينيال موكدوه ميريجهي منظ سي الم جائى الره السرتعاني في أس كومقدركرديا و أكبيروا وسط) ف يعنى يدونول كان فلط بين بلك جوچيزمقدر نهيس وه أسكّ برطفنے سے بھی عال نہيں بہيتي اس لنے اس گان سے آگے برصنامے کار اور اسی طرح جوجر مفدرب وه مِنْ أور بحيف سع مل نهين سكتي اس كان سي بيناب كار-(عھے) مصرت ابو ہرریش سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی لٹرعلیہ ولم نے فرمایاکراینے نفع کی جیز کو کوسٹش سے ماصل کرا ورا لٹرسے مددھاہ اور مهمت مت باراور الر تجهر بركوني واقعه بطحائ تويول مت كهه كذار میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہوجا ما دسکن ایسے وقت میں ) یوں کرکالٹرتعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جواس کومنظور مواائس نے دی کیا رسلم يهان تك كى مديثين جمع الفوائد سے نقل كى ئنى بيں -ان مديثوں بيں زیاده تقدیر کابیان تقاآ کے وہ آیتی اور صفیں ہیں جن میں زیادہ توكل كااور كي كي تقدير كابيان ہے (علا) ارشاد فرمايا الشرتعالى في پر (مشوره لينف كے بعد) جب آپ دايك جانب) رائے بخة كرليس سو ضراتعالیٰ براعماد اركے اس كام كوكر دالا) كيجة - الله تعالىٰ ايسے اعماد كرنے والوں سے رجو خدالقانی پراعماد رکھیں) محبّت فریاتے ہیں۔

(الروان) ف اس سے برط صركيا دولت بو كى كه خداير بعروسه ركھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کومجہت ہے جس شخص سے خدا تعالیٰ کومجہت ہواش کی فلاح میں کس کوشبہوسکتاہے اوراس آیت سے بیھی معلوم ہواکہ توکل ك ساتقتر بركائي حكم ب كيول كمشوره توتد بريى كے لئے ہوتا - ہے-البتة تدبير يبروسه كزنا مذجا سخ بلك تدبيركر كيمي بعروسه خداسي يرمونا چاہئے۔ (عد) ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسے (مخلص) لوگ ہیں کہ رنبض بوكو س منے جوان سے آكر كہاكہ ان لوكوں نے دنیني كفار مكة في تتبالے (مقابلے نے) بارا ان جمع کیا ہے موتم کوائ سے اندسٹ کرنا جا سے تو اس رخبر)نے اُن کے رجوشِ) ایمان کواور زیادہ کر دیااور انہایت استقلا سے یہ) کہدر بات کوختم کردیا کہم کوحق تعالیٰ دسب ہمات میں) کافی ہے اورومی سب کام سپرد کرنے کے لئے اچھاہے رہی سپرد کرنا توکل ہے) پس برلوگ خدا تعالیٰ ی نعمت اورفضل سے ) لینی تواب اور نفع تجارت سے برے ہونے واپس آئے کہ ان کوکوئی ناگواری ذرابیش بہیں آئی اور وہ لوگ (اس واقعدیں) رضائے حق کے تابع رہے اسی کی برولت برطرح كي نعمتول سے سرفرا زموتے اور الله تعالیٰ برافضل والامحراآل عن ف - ان اليتول مين ايك قصة كي طرف اشاره بي حس مين صحابه كودنياً اوردین دونوں کا فائدہ ہواالٹر تعالیٰ یہ تبلاّناہے کہ یہ دونوں دولنیس توكل كى بدولت لميس - (عش) فرمايا الله تعالى في أب فرما ديجية كه مم ير كوئى ما دية نهيس يراسكنا بكرومي جوالله تعالى في مارے لئے مقد رفرايا ہے

وہ ہمارا مالک سے رئیس مالک حقیقی جو تھے بزکرے بندہ کواس پرراضی ہٹا واجب ہے) اور ہماری کیا تحقیص سے اسٹر کے توسب مسلمانوں کو اینےسب کام میرد رکھنے جاہئیں (دوسری بات یوفراد یجے) کہ ہما ہے لة مبسى احبى حالت بهترسے ایسے بی تختی کی حالت ہمی باعتبادانجام کے بہترہے کہ اس میں درجات بڑھتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں) تم تو ہمارے حق میں دو بہتر ہوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہمو۔ د تورب ف - اس سے ثابت ہواکہ توکل کا اڑیہ سے رکہ اگر کو تی ناگواری می بیش ائے تو اس سے بھی پرسیانی نہیں ہوتی بلک اوس کو بھی بہتری ہی جھتے بين اگر دينا بين بحيي اس كانلهورية بهو تو آخرت بين ضرور بهو گانويها أاصلي گربے اور وہی بھال فی ہیشہ کام آنے والی ہے (عاف) فرمایا الله تعالی نے اور موسى عليه السلام نے رجب بني اسرائيل كوفرعون كے للم سے سوف میں دمکیماتوان سے) فرمادیاکہ اے نیری قوم اگریم (بھے دل سے) السّریر ایان رکھتے ہوتو رسوج بارمت کروبلک اس پر توکل کرو اگر تم داس کی) اطاعت كرنے والے ہوانہوں نے (جواب بیں) عوض كياكيم فالليي ير توكل كيا) بعداس ك النرتعاني سه دعائى كى اب بمار، ير وردگار بمجان ظالم بوكوں كاتخت مشق رزبااور بم كواني رحمت كا صدقه ان كافر نوگوں سے نمات دے دفعی جب تک ہم یران کی حکومت مقدر ہے ظلم مذكر في إلى اور بعران كى حكومت بى كے وائره سے نكال و يحف رویس) ف اس سے معلوم ہواک توکل کے ساتھ دعازیادہ مفید ہوتی ہ

رعنك فرمايا الله تعالى في جو تخص الله تعالى يرفوكل كركاتو الله تعسالي اس كے كام بنانے كے لئے كانى ہے -اور يدكام بنانا مام ہے ظاہراً بھى ہو یا صرف باطناً۔ ف دیکھتے توکل رکسیا عجب وعدہ زمایا ہے اور اصلاح بالمنأاس وقت تومعلوم نهني موتى مكربهت ملائمجيمين كباتي يح رعل حفرت سع فسع دوابیت سے کدرسول الندسی الشعلیہ وسلم نے فرما یا آدمی کی سعاوت برہے کہ خدا تعالیٰ نے جواس کے لئے مقدر فرمایا اس پررامنی رہے اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خداتعالیٰ سے خیر ما نگنا مچیوردے اور بیمبی محرومی سے کفداتعالیٰ نے جوال کے لئے مقد ر فرایایاش سے ناراض ہو (احدو تر ندی) رعظ ) حفرت عروبن العاص سے روایت ہے کہ رسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وسلم نے ٹرمایاکہ آدمی کادل (تعلقات کے) ہرمیدان میں شاخ شاخ رہتا ہے رجب نے اپنے دل كوبرشاخ ك يجيي دال دياالله تعالى يرواه مجي نهين كرتا - خواه وكسي میدان میں ہلاک ہوجائے اور جو تفض الله تعالیٰ پر قال کرتا ہم اللہ تعالیٰ سب شاخوں ہیں اس کے لئے کافی ہوجا تا ہے (ابن اجم) ف یعنی اص کویریشانی اورمشکلیس نهیس موتیس به دوصریشی مشکوه میں بی (علا) خفرت عران بن حصين سے روايت ہے كدسول للصلي لله عليه وسلم نے فرایا جو تخص (اپنے ول سے) الشرتعان می کامور ہے الشرتعالي الش كوسب ذمة داريون كى كفايت فرما ماسي إوراس كواليبي مگه سے رز ق دیتا ہے کہ اس کاگان بھی نہیں ہونا اور جیتحض دنیا کا مورہ اللہ تعانیٰ اس کو دنیاہی کے حوالہ کر دیتا ہے دابوالشنج ) یہ دین ترغیب ور مہیب ہیں ہے (عال) حضرت اس فنے سے کو اندھکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرایا کہ او نظی کو باندھکر وسول اللہ میں تدبیر کی ما فغت نہیں ہا ہم سے تدبیر کر سے دل سے اللہ بہت توکل کیے اور اس تدبیر بہر و سرمنہ کرے و افران اللہ علیہ وسلم سے پوجھا گیا کہ دوا اور جھاڑ ہے ونک کیا تقدیر ہی تقدیر ہی سے کہ فلا ل جماڑ ہے ونک کیا تقدیر ہیں ہے کہ فلا ل دوا اور دا این ماجے کا بیر حدیث تخریج عواتی ہیں ہے ۔ دوا یا جہاڑ ہے ونک ان آئیوں اور حدیثوں سے مبتی تو کی ہیں ہے ۔ نظاری بیشی ہے ۔ مسلما نوں! ان آئیوں اور حدیثوں سے مبتی تو کی ہی دشواری بیش آئے دل تھوڑ مت کر و -اور دین میں کے مت بنو خدا تعالیٰ بیشی کی مت بنو خدا تعالیٰ بیشی کی مت بنو خدا تعالیٰ بیشی کی کو مت بنو خدا تعالیٰ بیشی کے مت بنو خدا تعالیٰ بیشی کی مت بنو خدا تعالیٰ بیشی کی مت بنو خدا تعالیٰ بیشی کی کی مت بنو خدا تعالیٰ بیشی کی دی تعالیٰ بیشی کی اس کی دی تعالیٰ بیشی کی دی تعالیٰ بیشی کی دی تعالیٰ بیشی کیا ہو دو اور دین میں کی کی دی تعالیٰ بیشی کی دی کرے گا۔

روح<sup>ث</sup>شم دعامانکنا

مینی جس چیزی نمرورت موخواه وه دیناکاکام مویا دین کا اور خواه اس میں اپنی بھی کوشیش کرناپڑے ادرخواه اپنی کوسٹیش اور قابوسے باہر ہوسب صلاتعالیٰ سے مانگاکرے سکن اتناخیال ضروری سے کہ وہ گناہ کی بات نہواس میں سب بایتس انگیں جیسے کو فی کھیتی یا

سوداگری کرتاہے تو محنت اورسامان بھی کرناچاہے کرفدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا جا سنے کہ اے اللہ اس میں برکت فرما اور قصان سے بجا۔ ياكونئ دستمن ستأسئ خواه دنيا كادستمن يادين كادستن قوائس سيحجيني متربير بھی کرناچاہتے خواہ وہ تدبیراینے قابد کی ہوخواہ حاکمے مدد لینا پڑے مگراس تدبیر کے سائقہ خدا تعاً کی سے بھی و عاما نگنا چاہے کا اے اللہ اس دسمن كوزير كردے يا مثلاً كونى بيمار موتو دوا دار ويھى كرا جا سے مگر خاتمالى سے بھی د عالمانگناچاہتے کہ اے اللہ اس بیاری کو کھودے یا اپنے یاس يحدال سے تواس كى حفاظت كاسامان بھى كرناچا سے جيے مضبوط مكان نیں مفیوط مضبوط قفل لگا کرر کھنایا گھروالوں نے یا نوکر ں کے ذریعہ سے اس کا پہرہ دینا، دیکھ بھال رکھنا گراس کے ساتھ خدا فانی سے دعابھی مانگناچائے کہ اے اللہ اس کوچوروں سے محفوظ رکھ یہ مثلا کونی مقدمہ كرد كملسے ياس پركسى نے كر ركھا ہے - تواس كى پيروى بھى كرناچا ہتے . وكيل اوركوابو لكا أنتظام بمي كرنا چاست - نگراس بحسا عد خداتما لي سے دعامجی کرناچا سنے کہ اللہ اس مقدمہ میں مجھ کوفتے ہے اور ظالم کے سترسے مجھ کو بچا۔ یا قرآن اور علم دین حاصل کرر ہائے تواس میں جی لگاکر یا بندی سے محتت بھی کرناچاہے مگراس کے ساتھ دعامی کرنا چاہتے كالنراس كواسان كردے اورميرے ذمين يس اس يجادے يا ناز روزہ وغیرہ شرورع کیا ہے یا بزرگوں کے بتلانے سے اور عبادتوں میں لگ گیا ہے توستی ا ورفنس کے حیار بہا ناکا مقابر کر کے ہمت کے

سانتداس کونجانا چاہنے گروعا بھی کرتارہے کہ اے اللہمیری مدد کرا ور مجعركواس كى بهيشه توفيق وساوراس كوقبول فرمايه بنورنه كے معور يرجن ر مثالیں لکعدی ہیں برام اور مرصیبت یس اسی طرح جوانے کرنے کی تربرب ووسى كرے اورسب تدبروں كے ساتھ الله تعالى سے خوب عاجزى اورتوتجه كے سائم عوض بھى كرار ہے اور حس كام يس تربيركا كچودخل نهيں اس ميں تو تمام كوشيش دعابى ميں خرچ كرنا ضرور ہے جيسے بارش كانوا یا اولا د کا زند ، رمنا ایا کی بیاری کاعلاج بیاری سے اجھاموجا ایا نفس شیعا كاردبهكاأيا وبااور طاعون سي صفوظ رمنايا قابويا فته ظالمون كح مشرس بجنا ان كامو و كابنانے والو بجز ضراتمانی كونى برائے نام بھي نہيں اس لئے تدبرك كامون مي مناحصة تدبيركا به ان عدبير كے كامول مين وه حصة تدبير كالمى دعام يس خرج كرناجامية ، غوض تدبير ك كامو ليس وكيدير اور کچمد عامع اورب ندبر کے کامول میں تدبیری حاکمی دیاری ہے۔ تواس بين زياده دعاموني اوردعا فقط اس كانام نبس كدوميار باتي يادكس اور نازول يعداس كومرف زبان سي أموخة كاطرح برا حديا. سوید عانہیں ہے مف دعای نقل ہے۔ دعای حقیقت اللرتعالیٰ کے دربارمین درخواست بیش کرنام سوجس طرح ماکم کے بہاں درخواست ویتے بی کم سے کم دماس طرح توکرنا پیاستے کدر خواست دینے کے وقت أنكمهيل بعى الني المون للي بوقي بين دل بعي بمتن الومري بوتا بوصورت بھی ماجزوں کی سی بناتے ہیں اگرز بانی کچھومن کرنا ہوتا ہے تو لیسے اوب سے

گفتگوكرتے ہيں اورايني عرضى منطور مونے كے لئے يورا زور لكاتے ہيں اوراس کوفین و لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہم کو آپ سے پوری امیدسے کہ ہماری درخواست پربوری توج فرمائ جائے کی پورمی عرضی کے موافق حكم منهواا ورحاكم عرضى دينه والبيك رامن افسوس ظامركر كهمارى مضى كے موافق تمارا كام نبهوا توريخف فوراً يہجواب ديتا ہے كہ حنورمجه كوكونى رنج باشكايت تنبيل مولليس قانون مي سيجان ديقي ياميري يركي يدكى رەئى مقى حفور نے كھے كى نہيں فرائى اوراكاس حاجت كى آئندہ بى فروز بموتوكت المركي كالميدى بهري وض كرتارم وكاورالي بات تورير كر كجور وصنوى مهرابي كام بوف سيزياده بيارى يزيوكام توفال قت يا محادد درجرى ييز مرحنوكي مراني تو عرام كاورغيرى وددرج كيدولت اورنعت واعسلانو! ١ ل ميس سوي كراتم دعاما نكف كے وقت اور دعامانكنے كے بورجب اس كاكوني فلموردمو خداتنانی کے ساتھ ایسائی را اوکرتے ہو۔ سوچوا ورسٹر لو حب یہ برتا و نہیں رتے توانی دعاکومین در نواست کس منہ سے کہتے ہو تدوا تع میں کمی تناری بی طرف سے سے جس سے وہ د عادر خواست مذری اورائی طرف سے تواتی رعایت ہے کدر نواست دینے کا وقت بھی معین بنیں فرایا۔ وقت بے وقت جب جا ہوع فن معرو فن کر لو ۔ خار و س کے بعد کاوقت بھی تم ی نے مھیرار کھا ہے البتہ وہ وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ بركت كأب سواس وقت زياده وعاكروباتي اور وتقول ميس بعي اس كا سلسلماري ركهوس وقت جوعاجت ياداكي فوراًي ول سعيانبان مح

بھی انگنائروع کر وجب دعا کی عقیقت معلوم ہوگئی تواس حقیقت کے موا فق د عاماتکو میرو مکیمورکت ہو تی ہے اور برکت کا یہ طلب نہیں کہ جو الكوك ومي المجامة كالبعي تووى جيز المجاتى مع جيسه كوئي آخرت كي جيزانك كيول كدوه بنده كے لئے معلائى بى معلائى ہے البتّدائس ميں ايان اور ا طاعت مشرط ہے کیوں کہ دیاں کی چیزیں قانوناً استخص کومل سکتی ہیں ور لبھی دہ چزائی موتی نہیں ملتی جیسے دنیائی چزیں مانگے کیوں کدوہ بندہ کے لے کہمی تعبلائی ہے، کہمی جُرائی جب الله تعالی کے نزدیک مجلائ ہوتی ہے اس کو ملجاتی ہے اورجب برائی موتی ہے توہمیں ملتی جیسے بات بخیر کو پیسے انگنے رکیمبی دیدیتا ہے ادر کیمی نہیں دیتا حب و و دیکیتا ہے کہ یہ اس سے ایسی چرخ پدر کھائے گاجس سے حکیم نے سے کردکھا سے قرکت كامطلب ينهي سے كروه مائكى موئى جز لجائے بلكركت كامطلب يرب كدد عاكرنے سے حق تعانى كى توجة بنده كى طرف ہوجاتى ہے اور اگروہ بندهى کی مصلحت سے منطے تو دعائی برکت سے بندہ کے دل میں ستی اور قوت پیداہوماتی ہے اور پیٹانی اور کمزوری ماتی رہتی ہے اور بیا ترحیٰ قالیٰ كى اس خاص توجة كابوتا ہے جود عاكرنے سے بنده كے طرف حق تعالىٰ كو ہوجاتی ہے ادر یمی توتجہ فاص اجابت کا وہ فینی درجہ ہے جس کاوعدہ حق تغانی کی طرف سے د عاکرنے والے کے لئے ہوا ہے اور اس حاجت كاعطافر ماوينيائيه أجانبت كادوسرا درحب سيحس كاوعده ملامشرط نهد بالك اس سنرطسے سے کہ مندہ کی صلحت کے خلاف نہ ہواور می قوج فاص ع

جس کے سامنے بڑی سے بڑی ماجت اور دولت کو نی چیز بہیں اور ہی توجّم خاص بندہ کی اصل پونجی ہے جس سے دینا میں بھی اس کو تقیقی اور دائمی راحت نصید ب ہوئی ہے اور آخرت میں بھی غیرمحد و داور ابدی نعمت اور ملاوت نصید ب ہوگی تو و عامیں اس برکت کے ہوتے ہوئے دعا کرنے و ا بے کو خسارہ اور محرومی کا اندیشہ کرنے کی کب گنجائش ہے۔

اب د و جار حدیثین د عالی فضیلت اور آ داب میں لکھتے ہموں عك - حضرت ابومريره سے روايت ہے كەرسول الله صلى الشرعليه وسلم نے فرمایا بندہ کی دیا قبول ہوتی ہے تا وقلیک کی گناہ یارشتہ داروں کے ساتھ برسلوكي كي دعان كرع جب تك كجلدى مذمجان يوض كيا ليا يادمول لله جلدی میانے کاکیامطلب ہے۔ آپ نے فرایا جلدی فیا اُیہ ہے کروں کھنے لگے کمیں نے باربار دعائی مگر قبول ہوتی ہوتی نہیں دیکھتا سود عاکرنے سے تفك جائة اور دعاكر نا جھوڑ دے رسلمى ف اس مين تاكير ہے. اس بات کی کد گوتبول نهو مگربار کنه جائے اس کے متعلق اور سان آجا ہو۔ على محضرت ابو بريره س روايت ب كررسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے فرایا خدا تعالیٰ کے زویک دعا سے بڑھکر کوئی چیز قدر کی نہیں ارتذی وابن ماجه) على بحفرت ابن عرض روايت بي كدرسول التلصلي الله عليه وسلم ف قراياكه وعامر حزسه كام ديتى سب الدى بلاسع مجى جوكه نازل بوصى مواورانسي بلاسع بهي جوكه أتجي نازل نبيس موتي سوام بند كان خدادعا كولية اندعو (ترندى واحد)عظ - حضرت ابوم درية سع دوايت محك

رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرا ياجيخص الشرتعالي سع دعانهيس كرا النرتعاني اس يرغصة كرتاب ورزيدي ف البية حب كواس كي دهن اور دهيان سے فرصت نم و و ه اس ميں داخل نہيں۔عظم حضرت ابد مريفه سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللَّهِ تعالیٰ سے ايسى حالت ميس دعاكياكروكرتم قبوليت كايقين ركهاكرواوريبجان ركموك الشرتعالى ففلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ (ترندی) ف - تودعا نوب توجر سے كرنا عاصة اوراجابت كے دودر جے بيان كے كئے ہیں وہى قبوليت كے بھى ہیں كيوں كه دونوں ايك ہى جزہيں اور ایک درجداس کاعام سے جواگل صدیت میں اتا ہے علے حضرت ابوسعید خدرای سے روایت ہے کدرسول الله صلی الشرعلیدوسلم نے فرایا کوئی ایسامسلان تنہیں جو کوئی دعاکرے جس میں گناہ اور قطع رحم نہ مواللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کوئٹن چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔ یاتوفی الحال دہی مانگی ہونی چیزدے دیتا ہے اور یا اس کو آخرت کے لے ذخیرہ کر دنیا ہے اور یا کوئی ایسی ہی بڑائی اس سے ہٹا دیتا ہے صحاب الشيخ ومن كياكه اس مالت ميں توہم خوب كثرث سے وعاكريں كے ابے فرایافدا کے بہاں اس سے بھی ذیا دہ دعطائی اکثرت اور اص ف مظلمه يه سع كدكوني دعاخالى نبس جاتى - على رحفرت النراقس روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاکہ تم میں سے بتخص كوايني رب سے سب ماجتيں مانكنا چائيتن (اور ثابت كى روات

یں ہے کہ) یہاں تک کراس سے نک بھی مانگے اور جوتی کا تشہ اوط مبلت وہ جی اس سے مانگے ر تر ندی وف میں یہ خیال مذکرے کرا یہی حقر چیز استنے براے سے کیانا نگے۔ اُن کے نزد یک قربر کی چیز بھی چو وہ میں ہے۔

نیک ہوگوں کے پاس بطینا

ماكه أن سے اچھی بائیس سنیں -ان سے اجین حصلتیں سیکھیں اور جواوك ينك كذر كئے ہيں اُن كے اچھ مالات كى كتابيں يومكريا يرصوار ان کے مالات معلوم کرناکہ یہی ایساری سے جیسے گویاان کے یاس بی بيليه كران سے باليس سنيں اوران سے اجبی خصلتيں سيكه ليس ف يونك انسان کے اندراللہ تعالی نے برفاصیت رکھی ہے کہ دوررے انسان كي خيالات اورمالات سع برت جلدا در برت قوت كرائم اور بدون كى ماص كوسوش ك الزقبول كرليام اجطا الربعي اورداازيمي اس لنے اچھی سجب بی بڑے فائدے کی چیز ہے اور اسی طرح برى محبت برك فقعان كي جيزب اوراجي محبت ايستخف كي مجبت سے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واتفیت بھی ہو اور حبن كے بقیدے ہى لہتے ہوں ، مٹرک وبدعت اور دنیا كى رسموں سے بچیا ہو، اعمال بھی اچھ ہوں لین دین صاف ہوملال وجرام کی احتیا طاہو، اخلاق ظاہری علی اچھ ہوں مزاج میں عاجزی ہوکسی کوب

وجرتكليف مدديتا بوغيبون ماجمندون كوذليل مجمحتا بوء اخلاق بالمي بمي الصحيم و ن خداتها لي كي محبّت اوراس كاخوف دل ميس ركهام، دينيا كالالج د ليس من ركمتا موا دين كے مقابليس ال اور راحت اور آروكي پر واہ مذرکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دینا کی زندگی کوعز بزرزکمتا ہم برحال میں صبروشار کرتا ہوجستخص میں یہ اتیں یا نی جائیں اس کی صحبت اکسیرہے اور جس تنخف کوان باقد ں کی پوری پہنیان ند ہوسکے اس کے لئے یر بیجان سے کہ اپنے زیانے کے نیاب لوگ رجن کو اکر مسلمان عام طور بر نیک مجھتے ہوں ایسے نیک وگ ہجس تف کواح چاکہتے ہوں ادر دس یا نج اراس کے پاس بلٹھنے سے جری باتوں سے دل سٹنے لگے اور نیک باتوں كى طرف و ل يجلنے لكے بس تم اس كواچھا مجھواورا س كى هجست نتيا أ كرواور حب شخص ميں برى باتيں دمھي جائيں بدون كسى سخت مجبورى ك اس سے میل جول منت کر وکہ اس سے دین توبائل تباہ ہوجایا ہے اور بعض دفعه دنباكابهي نقصان بهوجا تاسية كبهي توجان كاكركسي تكليف يارشافي كاسامنا بوجا أسع اوركبهي مال كاكربرى مبكرنج موكيا يا دهوكميس شكر کسی کودید یاخوا محبّت کے جوش میں اکرمفت دیدیاخوا، قرص کے طوریردیا تھا پھروصول نہوا اورسمی آبرد کاکر بروں کے ساتھ یہ بھی رسوا وبدنام بهوا- اورحب شخف مين نه احيى علامتين معلوم بهول اور مذجرى علامتين اس يركمان تونيك ركهواس كي صحبت مت اختيار كرو عرض بخرب سے نیک صحبت کودین کے سنورنے میں اور دل کے مصبوط

ہونے میں بڑا دخل ہے اور اسی طرح صحبت بدکو دین کے بگڑنے میں ور ول کے کمزور ہونے میں اب چند آئیں اور حدیثیں صحبت نیک کی تیب میں اور صحبت بد کی ندمت بنس تکھی جاتی ہیں۔ عل ۔ ارشاد فر بایااللہ تعالی نے اے اہان والواللہ تعالی سے ڈرواور جولوگ (دین کے ملے اور) يجي بين ال ك سائقد موف سائقد من بين ظامري صحبت بعي آلي اور ان كى داه بطينا بعى أكياعظ - ارشاد فرمايا الله تعالى في اور دا عمالمب جب توان وگوں کو دیکھے جوہاری آیات راور احکام) میں عیب جوتی كررب بي توان دكون ركے ياس بيشنے ، سے كنار وكث بوجايمان تك كه وه كونى ادر بات ميس لك جاليس اور الركتم كوشيطان بهلائے ربعني ايس محلس میں بیٹھنے کی مانعت یادندرہے) تو رجب یاد آجائے) یاد آنے کے بعد بھرایسے ظالم لوگوں کے یاس مت بیٹے دبلکہ فوراً اعظم کو اس مواور اس سے الک ایت کے بعدار شاوہے اور دکچے محبلس ککذیب کی تھیم نہیں بلکہ) ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہ جہنوں نے اپنے راس) دین کو رحب كامانذان كے ذمه فرض تقالینی اسلام كوى لمو ولعب بنا ركھا ہے الخ سورة نعام عظ حفرت ابن عباس في وايت بع كدعون كياكيا یارسول السم من د گوں کے پاس سیسے ہیں ان ہیں سب سے اچھا کون سخف ہے اکرائی کے پاس مبیا کریں ، ایس نے ارتثاد فرمایا ایس تخف (یاس بیٹنے کے لئے سب سے اچھاہے) کرجس کا دیکھناتم کو اللہ تعالیٰ كى ياددلان اوراس كابونائهارے علم ردين ) ميں رقى دے اور

اس کاعل تم کو آخرت کی یا د دلائے را بوعیلی اف میں نے جواویر نیک محض کی علامتیں بیان کی ہیں اس مدیث میں ان سے تعضی لی علامتیں بذكور ملي علم حضرت ابوا مامسے دوایت ہے كدر رسول الدّ صلى اللّر عليه وسلم نے فرما ياد اور يہ بھي استرال ہے كہ نشا يہ حضرت ابوا، شركا قول ہو تب بھی مدیث ہی ہے ، کرحضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرما یاکدا سے بیٹیا توعلاء كياس بيضف كواين ذمة لازم ركهناا ورابل حكمت كياتون كوننت رمنا رصكت دين كى باريك باتون كوكية بين جبي سيخ درون كاكرتے ہیں۔کیوں کہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کونور صکرت سے اس طرح ندہ کردیتے ہیں جیسے مردہ زملین کوموسلا دھاریا ٹی سے زندہ کر دینے ہیں رطبانی فی لکیر ع حضرت معاذبن جبار فسي روايت ہے كه رسول الله صلى الرعليه وسلم في فرمایاکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کاار شادہے کہ میری محبت ایسے بوتوں کے۔نئے واجب (بعنی ضروری الثبوت) ہو گئی جومیرے ہی علاقہ سے الیس مل مجبت ر کھتے ہیں اور حومیرے ہی علاقہ سے ایک دو مرے کے اس بیٹھتے ہیں انج ف يجوفرايامير علاقه سمطلب يدر محف دين ك واسط علا حفرت الجروس سع روايت سع كررسول سرصى الشعليه وسلم في ارشاد فوالكذيك بمنشين وزبرسين كي مثال سي وجبيد التخف شيك المع مع دريمثال مع نيك صحبت کی اورایک علی کودهونک با موریشال محرجبت کی سوده مشک والآوته کو دیدے کا اور یا راگرنہ بھی دیاتی اس سے تجد کوخوشبوسی کہنج ہائے گی اور معنى كا وصونكن والايا توترے كيروں كوجلادے كا دائر كونى بنگارى أيرى

اوریا داگراس سے نیج بھی گیاتو) اس کی گندی بوہی تجھ کو پہنچ جائے گی۔ ف يعنى نيك صحبت سے اگر كائل نفع نه مواتب بھى كچد تو ضرور موجائے كا اوربرصحبت سے اگر کا بل فرور من مواتب سی کچد تو منروز موجائے گادیسب حدثثیں رغیب سے بی گئی ہیں) علے حضرت ابوسعیکہ سے روایت ہے کہ انهوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے کہ فرماتے سے کسی کی صحبت اختیارمت کر دجزایان والے کے ف اس کے دومعنی ہو سکتے میں ایک بدک کا فرکی صحبت میں مست بیٹھو دو سراید کہ جس کا ایمان کا مل منہو اس کے یاس مت بیشونیں پوراقابل صحبت وہ سے جو مومن ہوخصوص جومومن كأبل بونعني دين كابورايا بند موعث حفرت ابورزين سے روايت ہے ان سے رسول الشرصلی الشرعليہ وسلمنے فرما ياك ميں تم كو اليبى بات ر بتلاؤں جواس دین کا ربڑا) مدار ہے جس سے تم دینا و آخرت کی بعلائی حاصِل كرسكتے بو - ايك تواہل ذكركى مجالس كومضبوط يكر او داوروسى جب تنها مواكر وجهال تك مكن مو ذكر الشرك سائته زبان كومتحرك ركهو ( اورتیسرے ) اللّٰہ ی کے لئے محبّت رکھو اور اللّٰہ تی کے لئے بغضُ کھو الخ ف يربات تجرب سے بھي معلوم ہوتى سے كرميجت نيك برط سے تمام دین کی - دین کی حقیقت ، دین کی صلاوت ، دین کی قرت کے جلنے ذریوہی سبسے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کاصحبت نیک ہے ع9 حضرت ابوہروہ سے روایت ہے کہ میں رسول النصلی النرعلیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے فرمایا کہ جبّت میں یا قرت کے ستون ہیں ان پرزبر مبد کے بالاخلنے قائم ہیں ان میں کھلے ہوئے در وازے ہیں جو تیز حیکدارسارہ کی طرح چیکتے بين أوكون في عرض كيايارسول اللهان بالاخافون ميس كون ربع كا-آب نے فرایا ہو لوگ اللہ کے لئے رائی دین کے لئے ) آبس میں محبت ر کھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے لئے ایک دوسرے کے یاس بلیمتے ہیں اور جواللرك لغ البي المن الماقات كرتے الى ديرسب مديثين مشكوة سے ى گئى ہیں۔ عب حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ دسول الٹرصلی الشہر علیہ وسلمنے فرمایا کرمشرکین کے ساتھ درسکونت کرواور ندان کے ساتھ یکیاتی کرو (بینی ان کی محلس میں مت بلیمو) ہوشخص ان کے ساتھ رکونت كے كايا يكانى كرے كاوہ ابنى ميں سے ہے۔ از جمع الفوائد۔ ان سب أيتول وحديثول سے مدعاکے ايک جزو كاٹا بت ہونا فا مرسے ديني نيک و کوں کے پاس بلیمنا آاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور اچھی صَلت ہو کھیں اب مدعا کا دو سرا بزور ہ گیا یعنی جو نیک لوگ گذر گئے ہیں کتابوں سے ان كے اچھے مالات معلوم كرناكراس سے يھى ويسے بى فائدے ماصل ہوتے ہیں جیسے ان کے یاس سیھنے سے ۔آگے اس دوسرےجز و کا بیان کرتے ہیں عال ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اور سفیروں کے قصوں میں سے ہم یہ سارے رندکورہ) تھے دینی حضرت نوح علیہ السلام) كاقفته اورحفرت بودعليه إنسلام كااورحفرت صالح عليه انسلام كااور حفرت ابرأبيم عليه السلام كااور حفرت بوطعليه السلام كااور حفرت شعيب عليه السلام كا اور حفرت موسى عليه السلام كايدسب قطي أب سعبان

كرتے ہيں جن كے ذريع سے ہم آپ كے دل كوتقويت ديتے ہيں ف- يہ ایک فائدہ ہے تیکوں کے قعتوں کے بیان کرنے کا کہ ان سے در کامفبوطی ادرتسلی ہوتی سے کرجیسے وہ حق پرمضبوط رسے ہم کوبھی مضبور بناج استے اورجس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالی نے ان کی مدوفر ا نی اسی طرح اس مضبوطی بر ہماری بھی مدد ہو گی جس کو الٹر تعالیٰ نے دومری أيت مين فرمايا سے كەم اينے سيفيروں كى اورايان والوں كى دبيان دینادی زند گانی میں مبی مد دکرتے ہیں اور رو ہاں ) اس روز ہی رمدد كريں گے اجس ميں كواہى دينے والے رفرشتے ) كھڑے ہو ں كے زمراداس سے قیامت کادن ہے اور و ہاں کی مدد توظا ہر ہے کہ کم ماننے الے ظاہر میں بھی کا میاب موں کے اور بے حکمی کرنے والے ناکام مروں کے اور پیاں کید دسمی تواسی طرح کی موتی ہے اور کیمی دوسری طرح ہوتی ہے دواس طرح کے اوّل بے حکموں کوحکم اننے والوں پر غلبہ ہو گیا مگرمن مانب النّر كىي وقت ان سے بدله ضرور ليا كيا چنار يخ بعي اس كي گوا، سے -(تفسيرابن كثير) اوراك تفتو سے يوں بھي تستي ہو تي ہے كہ بيسے دين پر مفبوط رہنے پر آخرت میں دہ بڑھے رہیں گے جس کی خرکنی قفوں کے بعداس ارشادیں دی گئے ہے بھینا نیک انجامی متقبوں ہی کے لئے ہے اسی طرح ہم سے بھی بڑھے رہنے کا وعدہ ہے جنا نجہ ارمثا دہے کہ جولوگ متقی ہیں ان کا فروں سے اعلیٰ درجہ زکی مالیت، میں ہوں کے رسورة بقره) عمل احضرت ابن مسعود فراتے ہیں کہ وتحض رمینہ کے لئے)

كوئي فريق اختيار كرف والابواس كوچاسة كدان لوكوں كامريقه اختياك جولدر چکے ہیں کیونکہ زندہ آدمی پر تو کیل جانے کا بھی شبہ ہے راس لئے زنده آدئ كاطريقه اسى وقت تك اختيار كياجا سكتا سے جب تك وه داه ير رہے) یہ وگ رجن کا ہمیشہ کے لئے طریقے لیا جا سکتا ہے) رسول الشم صلی الله علیہ دسلم کے صحاب ہیں داور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جاں تك بوسكان كے افلاق وعادات كوسندىنباد ف اور يەظا برىم كوشاب کے افلاق وعادات کا افتیار کرنا تب ہی مکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہوں تواہی کتابوں کا پڑھناسننا ضرور طہرا عسواجس طرح قرآن مجد میں حضران انبیا، وعلا، واولیا، کے قصے بمسلحت ان کی پروی کرنے کے ندکوریں رجواس ارشاد میں ندکورسے فبھ لاھماتتنہ) اسی طرح مدیثوں بی بھی ان مقبولین کے قصے بکرت ندکور ہیں جنا مخم مدیث کی اكثرتنابون مين كتاب القصص ايك متقل حصة قرار ديا كياسي اس سے تعجى السينقيق كامفيدا ورقابل اشتغال بهوناثا بت بهوتا بي اسى وج سے بزرگرں نے ہمیشہ ایسے قفتوں کی کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھاہے اب الله اللي تبند كنا بول كے نام تبلانا ہوں كه ان كوي ماكريں يا سأكريں اگر سنانے و لاعالم لمجاتے توسیحان اللرور منہو لمجائے داء تار بخ جبیب الا (۷) نشراطیب رس) مغاذی ارسول (۴) تقعص الانبیام ر۵) مجموعه فتوح الشأم والمصروالعجم (٢) فتوح العراق (٤) فتوحات معنسير (٨) فردوس ميره بحايات الصالحين (١٠) تذكرة الاولياء (١١) ا والالحنين

دم ا) نزمت البسائين دس ا) المداد المشتاق دس ا) نيك بيبال أوح مشتم

بوشعربذاكا مصداق ہے

فتوح فى فتوح فى فتوح فق دوح فرق روح فرق موح رسول الترعبلي الترعليه وسلم ك اخلاق وعادات كوابينه دل بين جا) جن سے آپ کی محبت مجی راسے اور حس سے ان عادات کو اختیار کرنے كالجي سفية أبهو-اب بيندا تيين اور صريتين اس باب كي لكهتامون. عك فرایا اللرتفانی في اور مبنيك أب اخلاق رحنه ) كے اعلى بياندريس دسورہ نون عمل فرمایا الله تعالی نے راے وگ ) تمہارے ماس ایک ا یسے بیغیرتشریف لائے ہیں جو ہماری جنس اسسر، سے ہیں جن کو ہماری دسب کی ) مضرت کی بات بنایت گراں گذرتی بس جو بمتهاری منفعت کے بطے بنواہشمندرہتے ہیں ربالخفیوص) ایانداروں کے ساتھ رتد) براے بی شفیق راور) مهربان بین رسورهٔ قوب عصل فرمایا المتعالی نے اس بات سے بنی کونا گواری ہوتی ہے سووہ متمارا لحاظ کرتے ہیں۔ (اورزبان سے نہیں فرماتے کہ اُٹھ کر چلے جاؤ) اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے رکسی کا) لحاظ نہیں کرتے رسور ہ احزاب، ف رکیا انتہا ہے آپ کی مُرقت کاکه اپنے غلاموں کو بھی یہ فرماتے ہوئے سرماتے تھے کہ اب ا پنے کاموں میں ملکوا وریہ لحاظ اپنے ذاتی معاملات میں تھا اوراحکام کی تبلیغ

میں مذھا۔ یہ آئیس تھیں آگے حدیثیں ہیں علے مضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول الترصلي الترعليہ وسلم کی وس برس خد كى آب في مجه كواف بمي مذكها اور مذكبهي به فرما ياكه فلانا كام كيون كيا-اورفلانا کام کیوں نہیں کیا رنجاری دسلم) ت - ہروقت کے خادم کو دس برس کے عرصہ تک ہوں سے ہاں مذفر مانا یہ معولی بات بنیں کیا انتخ عرصة بك كوئي بات بهي خلاف مزاج تطيف ند بكوني بوگي - عظ ان بي سے روايت مع كه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم سب سے طرحكر خوش خلق تقے آپ نے مجھ کوایک ون کی کام کے نے بھیجالیں نے کہا ہیں تو نہیں جاتا اور دل میں یہ تقالہ جاں حکم دیاہے و ہاں جاذ ں گا (یہ بجیبن کا اثر تقا) يس وبال سے ميلا توبازاريس جند كھيلنے والے اطاكوں يركدرا۔ اما نك رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في المحيم سے داكر كرون يكولي ميں فيات كوديكيماتوا يمنس رہے ملے آپ نے فرایاتم توجاں میں نے كما تما جارم برويس فيعض كياجى إلى ارسول الشريس جار إبول رمسلم عظ اُن ہی سے دوامیت ہے کہ میں حنورصلی السِّملیہ وسلم کے ساتھ جار ہاتھاا در آپ مے برن مبارک پر ایک بحران کا بنا ہو اموٹی کی کاچادر تقاآپ کوایک بروی ملااور اس نے آپ کوچادرہ پکرا کر بڑے زور سے کھینجااور آپ اس کے سیلنے کے قریب جا پہنچے پھر کیا اے محد میرے لئے بھی اللہ کے ایس مال میں سے دینے کاحکم دو جو تنہارے یا س سے آب نے اس کی طرف التفات فر مایا میر منے میراس کے لئے عطافرانے کا حکم دیا (بخاری ومسلم) عمیم حضرت مبارضے روایت ہے کہ صورت کا لٹر عليہ وسلم سے مجمی کو فی چیز بہیں مانگی گئی جس پر آپ نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں تیا (اگرموادیدیاور نهاس وقت معذرت اور دوسرے وقت کے لئے وعدہ فرمالیا ربخاری دسلم) عظ حضرت انس فنصے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سے بکریاں مامکیں جو را پ ای کی تقیں اور دو پہاڑوں کے درمیان پررہی تیں ) آپ نے اس كوسب دے ديں وه اپني قوم مين آيا اور كہنے الله اے قوم سلان -بهوجاؤوا للترمحصلي الشرعليه ومسلم خوب ويتع بيس كهفالي بالتقده جأني سي بھی اندیشہنیں کرتے رسلم) علی جبیربن تمطیع سے دوایت ہے کہ وہ رسول الناصلي الترعليه وسلم كے ساتھ حِلَ رہے تھے جبكہ آپ مقام حنین سے واپس ہورہے تھے آپ کوبدوی لوگ لیے ہے۔ اورآپ سے مانگ رہے تھے۔ بہاں تک کہ آپ کو ایک ببول کے درخت سے افرادیا اورآپ کاچادره بھی جین لیا۔ آپ کھرے ہوگئے اور فرمایا میراحا درہ تو دے دواگرمیرے یاس ان درختوں کی کئتی سے برا بر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تم میں تقسیم کرویتا بھرتم مجھ کو مذنجیل یاؤنے ، مذجعوا ، نہ تعوید دل كا ( بخارى ) على حفرت انس فسدروايت بيكدرسول للرصالي لله عليد سلم جب صبح کی ناز طره عکیت مدینه دوالوں) کے غلام اپنے برتن لاتے جن میں یانی ہوا تھا سوجورتن بعي الشي كرت الركت ، ك لك اينادست مبارك الديق بض أوقات سردى كى سىچ ہوتى ترب ہى انيادستِ مبارك اس ميں دال ديتے دسلم، عث ان ہى

سے روا بیت ہے کہ رسول الٹرمبلی الٹرعلیہ وسلم شخت مزاج نہ تھے اورىز كوساديني دا بي تفي كونى بات عتاب كى بوتى تويون فرات فلانے تخص کو کیا ہوگیا۔ اُس کی بیٹانی کوخاک لگ جانے رجس سے کوئی تکلیف ی بہیں خصوص اگر سحدے بیں لگ جائے تب ویہ دعا سے نازی ہونے کی اور نازیس خاصیت ہے بری باقوں سے دو کئے كى تويە اصلاح كى دعاہونى) رىخارى) عاص حضرت ابوسىيد خدرتى سے روایت ہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم اس قدر مترکیں تھے ككنوارى لاكى جيسے اينے يرده ميں موتى سے اس سے بھى زياده - سو جب كونى بات ناكوار دينية عقع تو رسترم ك سبب زبان كونفرات لگر) ہم لوگ اُس کا اِرْآپ کے جہر ۃ مبارک میں دیکھتے تھے رنجاری مل عنك الودسے روایت ہے كہ بیں نے حفرت عائشات بوھيا كم دسول النهالي الترعليه وسلم كفرك اندركيا كام كرتے تھے انہوں نے كهاكه ابنے كھرو الوں كے كام ميں لكے رہتے تھے رجس كى كيحومثالين كلى عدیت میں آتی ہیں) ( بخاری ) عالے حفرت عائشہ اسے روابت ہے كدرسول الترصلي الترعليه وسلم إيناجوته كانتحم ليت تق اور ايناكيراسي ليتے تھے اور اپنے گھريل ايسے ہی کام کرليتے تھے بحس طرح تملي معولی أومى اينے گھريس كام كرليتا ہے اور حضرت عائش فنے ير مجى كماكه أب منجمله بشرك ايك بشركت رنگرك اندر مخدوم اور ممتاز موكر مدينة تھے) اپنے کیڑے میں جو کیس دیکھ لیتے تھے (کہ شاید کسی کی جرا حاکمی و کیونکہ

آب اس سے پاک محقے ) اپنی بکری کا دود صر نکال لیتے تھے دیہ شالیں ہیں گھرکے کام کی کیوں کدرواج میں بیاکا م گھروا بوں کے کرنے کے ہوتے ہیں) اور ابنا ( ذاتی ) کام بھی کر لیتے تھے رَرّ مذی ) عمل صرت عائشهمس روايت سے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسى چيز كو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں ماراا ور رنگسی عورت کو رنگسی خادم کوہاں لاہ خلا سی جاداس سے مستنے ہے (مراد وہ مارنا سے جسے عصر کے وش ىيى عادت مى اوراپ كونىمى كونى تكليف بنيس پہنچانى كئى جس ميس آپ نے اس تکلیف پہنچا نے والے سے انتقام لیا ہو البتۃ اگر کوئی تخص الله كاحرام كى مونى چيزوں ميں سے كسى چيز كا التكاب كرتا قوام قت آبِ اللّٰهِ كَ لِنَا اس سے انتقام ليتے تھے رمسلم) عملاً حضرت انسُ سے روایت ہے کہ میں آ گھرس کا تھا اس وقت آپ کی خدمت میں آگیا تھااور دس برس تک میں نے آپ کی خدمت کی میرے التحول کوئی نقصان بھی ہوگیا تو آپ نے کبھی الامت نہیں کی اگر آگ کے كمروالون ميس سي كسى في للاست بعي كي تواتب فراتے جانے دواكر كو في دورسرى بات مقدر موتى قروبى موتى عما حضرت انس منس روایت ہے کہ وہ رسول الناصلی الله علیہ دسلم کاحال بیان کرتے تھے کہ آپ مریض کی بیار رسی کرتے تھے اور جنازہ کمے ساتھ جاتے تھے رابن اجه دبیقی) عرفی حضرت انس سے روایت ہے کدرسول اللہ صلى الترعليه وسلم حب كسي شخص سے مصافحه فرماتے تو آب ابنالم تم اسكے

إلتمدين سے خود مذاكا لتے تھے۔ يهان تك كدوري ابنا إلى تفاكال ليتاتھا اورنداینامندائس کے مند کی طرف سے پھیرتے تھے یہاں کے کردمی اينامنه آپ كى طرف سے بھيرليٽا تھا اور آپ كبھي اپنے ياس بليفينونے كے سامنے اپنے زا نوكو برط صائے ہوئے نہیں دیکھے گئے دللصف میں سب کی برا بنتھتے تھے ایک مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ زا نوسے مراد یا نو ہولعنی آب سی کی طرف یا نون پیلاتے تھے رزندی عادم شائل ترمذي باب تواضع وباب خلق ميس وولبي حاشيس بين ان ميس ب بعض جمانقل كرابول حضرت حساب أينه والدحرت على فسه نقل كرت باي كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم جب اين مكان مين تشريف بے جاتے تومکان میں رسنے کے وقت کوئٹین حصّوں رِتقسیم فرائے ایک حصتہ اللہ عزوجل (کی عبالت) کے لئے اور ایک حصتہ ایٹ کھرواوں كے (حقوق او اكرنے كے) لئے اور ايك حصة اپنى ذات فاص كے منے پھرا پنے خاص حصر کو اپنے اور لوگوں کے درمیان اس طرح پر تقتيم فرماً تے كماس حفتہ رئے بركات )كواينے خاص اصحاب مے ذريعاس عام وكول مك ببنيات ديني اس حصة مين خاص حضرات كو استفادہ کے لئے اجازت تھی پھروہ عام لوگوں تک ان علوم کو بہنیاتے اوراس ندکوره حصته امست لیس آپ کی عادت پر تھی کہ اہل فضل دنعنی اہل علم وعل) کو رحاضری کی) اجازت دینے میں دوسرو ل پرترجیج دیتے تقے ۔ ادر اُس وقت کو اُن پر بقدر اُن کی دینی ففیلت کے تقسیم کرتے تق

كيونككسي كوايك صرورت مهوني كسي كود وضرورتيس مويتي آب رأسي سبت سے ای کے ساتھ مشغول ہوتے ادر ان کوہمی ایسے کام درشنول جس میں اُن کی اور امت کی مصلحت ہو جیسے مسلہ پوچینا اور مناسب مالات کی اطلاع دیناا در آپ کے سب طالب ہو کر استے اور رعلاوہ علمی فوائد کے کچھ کھا پیکر واپس جاتے اور دین کے بادی بنکر نکلتے ربیانگ تمامجلس خاص کا) میریس نے اپنے ایب سے آپ کی با برتشریف لانے کی بابت بوجيا (انهو سنة أس كي تفقيل بيان كي جس كويي أنني كي دومري مديث سے نقل كرا بون عضرت على في بيان كيا كدرسول الشرصلي الله علیہ دسلم ہردقت کشادہ رو زمنی، زم مزاج محے آپ کے سامنے لوگ البيس بين جهاؤت منتف اورجب آب كے روبر دكونى بات كرا اس كے فارغ مونے تک آپ خاموش رہتے اور آپ پر دنیی آدمی کی گفتگو اور سوال میں بے تمیزی کرنے پر تحل فراتے تھے اور کسی کی بات بہیں کا طبقے تقيمان تك كدوه صد سي را صفى لكتّات اس كوكاك ويتعنواه منع فهاكم یاالٹر کی جانے سے ریہ رنگ تھامجلس عام کا) یہ برتاؤ تواپنے تعلق والوں سے تھا اور مخالفین کے ساتھ ہو برتاؤ تھا اس کابھی کچے بہاں کڑا ہو عدا حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رکسی موقع پر آپ سے) عرض كياكيايارسول الشرمشركين يربد دعاليجة آب في فرمايا مين كوسف والأكرك نهيس بيجا أيابس توصرف رحمت بناكر بيجا كيابو ل دمسلم، ف -اس لة آب کی عادت دسمنوں کے لئے بھی دعائے خیری کرنے کی تھی اور کہمی کبھار

اپنے الک حققی سے فرا دے طور پر کھے کہدینا کہ ان کی مترارت سے آپ کی مفاظت فرمائح يداور بأت بع عُقِلَ مضرت عائش شي ايك لما تعتم طائف كامنقول سےجس سي آپ كوكفار كے القرسے اس قدراؤيت بالبخي جس كوات في جنگ احد كى تكليف سے بھى زياد وسخت فرايا ہے اس وقت جبريل عليه السلام في آب كويها رو ل كي فرشة سي ملايا-اوراس في آب كوسلام كيا اورعوض كيا أے محد ميں بهار وں كافرشة ہوں اللہ تعالیٰ نے مجمد کو آپ کے پاس مھیا ہے تاکہ آپ مجمد کو حکم دیں اكرآب جا بين توبين دونو ن بهار و ن كوان لوكون ير لاملاؤن راجس میں بیرسب بیں جانیں) رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلمنے فرمایانہیں بلكسي اميدكرا موں كر دشايد) الله تعانى ان كى نسل سے ايسے لوگ پیداکردے جومرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ سی کو متريك مذكرين ف ويكهن الراس وقت بالقرس برله لين كامو قع ر تقاقوز بان سے كهناتو آسان تقاضوص جب آپ كويري يقين دلايا كاكذبان بلاتے ہى سب بتس بنس كردئے جائيں تے مرآب فيرجى شفقت ہی سے کام لیایہ برتاذان مخالفین سے تھا ہو آپ کے مدمقابل تھے بعضے مخالفین آپ کی رعایا تھے جن پر باضا بطر بھی قدرت تھی ان کے سائقهي برتاذ سنن عمل حضرت على في ايك لمبا قصة منقول محسين کسی بدو دی کاجو کرمسلانو ں کی رعیت ہو کر مدینہ میں آباد تھے حضرت صالی لند علیہ وسلم کے ذبتہ کچہ قرض تھا اور اس نے ایک بار آپ کو اس قدرتنگ

كفلرس الكے دن سبح تك أب كوسجدسے كفر بھى بنيں جانے ديا و كوں ك دهمكاني رأب ن فرا ياكه الله تعالى في محصكومعا بداورغيرمعا بدنظم كرنے سے منع فرما یا ہے اسی قعتہ میں سے كرجب د ن چرط صاتو بهودى فركما اشهلان لااله الراسله واستهل نك سوالة اوريهمي كهاكه سي في توييسباس لنے کیا تھاکہ آپ کی صفت جو توراۃ میں سے کہ محدیجارٹ کے بیٹے ہیں ہے کی بيدائش كريس مع اور جرت كامقام مدينه به اورسلطنت شام ميس ہوگی رحیا نجی بعد میں ہوئی) اور آپ رہنخت خو ہیں، مزدر شت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں سور وغل كرنے والے ہیں اور نہ بے حیاتى كاكام، بنب حيانى كي بات آب كى وصف مع مجمركواس كاديكمنا تفادكد ديكمو ل آپ وہی ہیں یا نہیں سودیکھ لیا آپ وہی ہیں اشھداف لا العِ الله الله داشه بأنك رسواللفرريه في) مشوره الران بي تقوري سي حديثول كو روزمرہ ایک ہی بار پڑھ لیاکریں یاسن لیاکریں تو بھر دیکھ ہوگے تمکیسی ملدی کسے اچھے ہوجاؤگے۔

روح ہم بھائی مسلمانوں کے حقوق کا خاک خیبال رکھ کرا داکر نا انبت - فرایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے رسب آپسیں ایک دوسے کے بھائی بھائی ہیں رآئے فراتے ہیں کہ ) اے ایمان والوند مردول

مردوں پرمنسناچا ہنے رائے ارشاد ہے) ادر منعور توں کوعورتوں پر ہنسنا جا سے رمین جس سے دوسرے کی تختیر ہوآئے فریاتے ہیں ب اوربذایک دوسم کوطعنه دو اور بذایک دوسم سے کو بڑے لفنب سے بارو (آئے فراتے ہیں کہ) اے ایان والوہت سے گانوں سع بحاكر وكيول كر بعض كمان كنا دموت مين اور ركسي كے عيب كا) سراغ مت نظایار و اورکونی کسی کی علیت بھی دکیارے ۔ احادیث عك بحفرت عبدالتربن مسعوة سے روایت ہے کہ رسول تترسیٰ لیا عليه وسلم في ارشاد فرما يامسلان كو ربلاوجه ) برا بحلاكهنا بطالمنا والماه - بع اوراس سے ربلاوجہ) رس ارقریب کفر کے سے ربخاری وسلم علی صفرت الوبرريه سے روايت مے كدرسول الشفني الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا جب کونی شخص ( لو گول کے عیوب پر نظر کرکے اور اپنے کوعیوب سے بری مجدر بطور شکایت کے ) یوں کے کہ وگ برباد ہوگئے قریبی فل سب سے زیادہ برباد مونے والاسے دکرمسلانوں کھی محمدا ہے، رسلم عسى حضرت مذيفه فنسار وايت مح كديس في دسول الترسلي التلر عليه وسلم سي مناب كرفرات مف كصيل خور رقانواً بدون مناجبت یں نہائے گا رنجاری وسلم) عظم حضرت ابو ہریرہ سے دوایت سے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا تفاقياً مت كے روز سب سے بدر رحالت میں) اس تخف کو یا و کے جو دورو یہ ہوئینی جو ایساہوکہ اُن کے منہ پر اُن جیسا اُن کے منہ پر اُن جیسا ( بخاری وسلم)

ع صحرت ابد بر تریسے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاکه تم جانتے بوغنیت کیاچیز ہے صحابہ نے عرض کیاکہ الشراوراس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا رغیبت یہ ہے کہ اپنے بھا تی رمسلان) کا ایسے طور پر ذکر کرناکہ را اُڑاس کو خبر ہوتد) اُس کو نا کو ادموع ص کیاگیاکہ یہ تبلائیے آگرمیرے رائس، بھانی میں وہ بات ہوجومیں کتا ہوں ربعی اگرمیں بھی بڑائی کرتا ہوں) آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات سے جو توكہتا ہے تب نو تونے اس كى غيبت كى اور اگروہ بات بنيں سے جو دكہتا ہے توتون أس يربهتان باندها دمسلم، علاسفيان بن المدحضري سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سناہے كفراتے مقے کہرت بڑی خیانت کی بات ہے کہ قواینے بھائی رسلمان ، کوکو تی ایسی بات کھے کہ وہ اس میں تجم کوسی سی جمدر ہاہد اور تواس میں جموط كدر إس ر الود اود) على صرت مُعْادس ر واست سے كدرسول الله صلی الشّعلیہ وسلم نے فرمایا ہوتھ فس اپنے بھائی دمسلان ، کوسی گناہ سے عاردات اس كوموت سرائے كى جب تك كمخود اس كناه كوركرے كا ربينى عار دلانے كاير و بال ب اگركسى خاص وجه سے ظهور مذ مواور بات ہے اور فیرخوا ہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈرہیں رزندی عد صرت والليفس روايت سے كه رسول الته صلى الله عليه وسلم نے فراياكما ينك بعائی دمسلان) کی رکسی دینوی یا دینی ب<sup>و</sup>ی ) حالت پرخوکستی مت ظا<u>مر</u>ر كبعى النُّرِتُّعالَىٰ أس يررحت فرادے اور تجه كومبتلاكردے ( ترمذى)

ع عبدار حن بن غنم اوراسار بنت يزيد سے روايت ہے كه نبي صلى لله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بند کان خدا میں سب سے بدر وہ لوگ ہیں ہو خیلیا بہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈیواتے ہیں الخ راحد دبیہقی عن بصرت ابن عباس فبنى صلى الشرعليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كاتب نے فرایاكدا بنے بھائى رمسلان ) سے رز زاوا و فوا و ) بحث كياكر اور اس سے رایسی) دل لگی کر رجوانس کوناگوار مو) اور مذکونی اس سے ایسا وعده رحس کوتو اوران کرے در مذی وث البته اگرکسی عذر کے سبب يوران كرسك تومعذ در بع چنائي زريد سن ارقم نے بني صلى الله عليه وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اوراس وقت بوراكرنے كى نيت تقى مگر اور انہيں كرسكا - اور داگرائے كا وعدہ تھاتی وقت پر مذا سکا راس کا بین مطلب ہے کہ کسی عذر کے سبب ایسا بوگیا، تواس پرگناه دموگا (ابوداؤد و ترندی) علا عیاض مجاشی سے روایت ہے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ السرتعاني في مجدير وي فرماني سے كرسب آدى تواضع اختيار كرويياں تك كدكوني كسي رفخ نذكر ك اوركوني كسي يرزيا وفي نذكر م وكيون كم فخراورظلم تكبرى سے بوتا ہے) دمسلم) علاف حضرت جرئز بن عبدا لنر سے روایت ہے کررسول الرصلی الله علیه وسلم نے فرماً یا الله تعالیٰ ایسے شخف پررجم نہیں فرما ماجو ہو توں پررحم نہیں کر تا انجاری وسلم، ع<mark>سال</mark> حضرت ابوہریش سے روایت بے که رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے

فراً پاچشخص مبورہ اورغ بیوں کے کاموں میں سعی کرے وہ ر تواب میں اسی شخص کے مثل ہے جو جہا دیس سعی کرے ر بخاری وسلم ، عمال حضرت سہل بن سعُد ب روایت سے کر سول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا که يين اور و و تخص جوكسي يتيم كواپنے ذمه ركھ لے خواه وه يتيم اس كاركيدلگيا، ہواورخواہ وہ غیر کا ہوہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں کے اور البین شهادت کی انگلی اور نیج کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دو ون میں تعولا سافرق بھی کر دیا دکیوں کہ بنی اور غیر بنی میں فرق تو ضروری ہے مگر صنور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے رنجادی) ع المان بن بشير السايد وابت م كررسول الترصلي الترعليه وسلم في فرایاکه تم مسلانو ل کوباهی مدر دی اور با می محبّت اور با می شفقت لین ایسادیکیو کے جیسے رجاندار) بدن ہوتاہے کجب اس کے ایک عفویس تكليف بوتى مع توتام بدن بدخوابي اوربيارى ميس اس كاماته دتيام رنجاری وسلم) علل حضرت ابوموسی انترنایه وسلم سے روایت كرد ہے ہيں كرخب آپ كے ياس كوئى سائل ياكوئى صاحب ماجت آنا توآب رصحابسے ، فرماتے کہ تم سفارش کر دیاکروتم کو تواب ملے گا۔ اور الله تعالى اليندرسوك كى زبان برجو جاسم حكم دف ديني مري لبان سے وہی نظلے گاہواللہ تعانی کو دلوانا ہوگا تگرتم کومفت تواب ملیائے گا اور یہ اس وقت سے جب جس سے سفارش کی جائے اس کو گرانی نہو جيسايها ن صنور صلى الشرعليه وسلم في فود فرمايا- يخارى وسلم عكا مخرت انس سيروابيت سي كه اپنے بهائى دمسلان ، كى مددكر و خواہ وہ ظالم ہو خواه مظلوم ہوایک شخص نے عرض کیا یارسول الله مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدوکر دوں مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدوکروں آپ نے فرمایا اس کو طلم سے روک دے یہی تہاری مدوکرناہے اس ظالم کی دنجاری کم ع الشعليه وسلم في المن عرض دوايت عبد كدرسول الشعلي الشعليه وسلم في فرمایاکه ایک مسلمان د وسرے مسلمان کا بھائی ہے بنہ اس پرظلم کرے اور ر کسی مصیبت میں اس کا ساتھ جھوڑ دے اور جو تحف اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے الله تعالیٰ اس کی حاجت میں رہنا ہے اور جو تھے کسی مسلان کی کوئی شختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سخیتوں میں سے اس کیخی دورکرے کا اور جو تحض کسی مسلان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گار بخاری ومسلم عواصرت ابور فرص دوایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ایک مدیث میں یہ فرمایا آدمی کے لئے یہ سٹر کا فی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کوحقہ سمجھے رنینی اگرکسی میں یہ بات ہوا ورکوئی مٹرکی بات منہوتب بھی اس میں شرکی کی نہیں ،مسلان کی ساری چیزیں دوسرےمسلان پرحوام ہیں اس کی جان اور اس کامال اور اس کی آبر و دینی مذاس کی جان کونگلیف دینا جائزنداس کے مال کانقصان کرنا اورنہ اس کی آبر و کو کوئی صدر پہنیا نا مثلاً اص كاعيب كعولنا اس كى غيبت كرنا وغيره دمسلم عمل حضرت الن سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایاقسم ہے

اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری مان سے کوئی بندہ رورا) ایا ندار ہیں بتا یہاں تک کہ اپنے بھائی رمسلان ) کے لئے وہی بات پسند کرے جواینے لئے بیند کرتا ہے رنجاری ومسلم) عام حفرت انس سے روایت ہے کدرسول السّرصلي السّرعليدوسلم نے فرما ياكه و و خض جنت ميس منجائيكا جس كايطوسى اس كےخطرات سے مطمئن سنبوريني انس سے انديشے ضرر كا لكارب رمسلم عمل حفرت ابن عباس سے دوایت ہے كدرسول للم صلى الله عليه وسلم في فرما يا و شخص بمارى جاعت سيفارج رب جو بمارے کم بررجی بذکرے اور بمارے بڑی بروانے کی عزت نذکرے اورنیک کام کی نفیحت مذکرے اور بڑے کام سے منع مذکرے دکیول کہ یہ ہی مسلمان کاحق ہے کہ موقع براس کو دین کی باتیں بتلا دیا کرے مگر نرمی اور تہذیب سے ( زندی ) عظم حضرت انس فیے روایت ہے کہ رسول الشرسلى الشرعلية وسلم نے فرما یاجس کے سامنے اُس کے مثلان بهائي كى غيبت بوتى بوادروه اس كى حايت پر قادر بهواوراس كى حايت كرے توالله تعالى دنيا اور آخرت ميں اس كى حايت فرمائے كا اور اگر اس کی حایت دری مالانکه اس کی حایت پر قاور تما تورینیا اور آخریت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرائے گا دسترح سنة ) علام عقب بن عامران روایت ہے کہ رسول النرصلی النرعلیہ دسکمنے فرمایا ہو تخض رکسی کا ) کوئی عیب دیکھے پھراس کوچیا ہے دیعنی دوسروں سے ظاہر مذکرے) قوه ( تواب یس) ایساً بوگا جیسے کی نے زندہ درگور لاکی کی جان بالی

دكر قبرسے اس كوزنده نكال ليا (احدور مذى) عصط حفرت الو برمزه سے روایت ہے کہ رسول الٹرسلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ تم میں ہرامک شخف اپنے بھائی کا آئینہ ہے بس اگراس راپنے بھائی میں کوئی گُندی بات دیکھے تواس سے (اس ماح) دورکردے رجیسے آئینہ داغ دعبتہ چمره كااس طرح صاف كرورتيا ہے كرم ف عيب والے پر توظام كردتيا ہے اوركسى يرظا برنبيس كرا اسى طرح اس شخص كوجا سيخ كماس كيعيب كي خفیطور پراصلاح کر دے فضیحت در کے رتر مذی علاح صرت عائشا سےرو ایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بوگوں کوا ن کے مرتبہ پرر معودینی شخف سے اس کے مرتب کے موافق برتا و کروسب کوایک لكطى مت بانكو) دا بودا دُدى عهم حضرت ابن عبّاسٌ سے روابیت بح وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا فرماتے تھے وهخف ربورا) ایماندارنهی جوخود اینابیط بمرف اوراس کایروسی افس کی برابر میں عمو کارہے ربیقی) عمع حضرت او بریر وسے روایت ہے کہ رسول الناصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاکہ مومن الفت داور لگاؤ) كامحل (اورخانه) ہے اور اس شخص ليں خربنيں جوكسى سے منورالفت رکھے اور نہ اس سے کوئی اُلفت رکھے دیعنی سب سے رو کھا اور الگ ہی کسی سےمیل ہی منہور باتی دین کی حفاظت کے لئے کسی سے تعلق مذر کھنا یا کم رکھناوہ اس سے متنتیٰ ہے) (احد دبیقی) عام حضرت اس اس روایت سے کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جوشخص میری

امت بیں سے کسی کی صاحب پوری کرے عرف اس بنیت سے کاس کو مسرور (اور نوش) كرے سوائس شخص نے مجھ كومسروركيا اس ذالله تعالى كومسروركيا اورجس نے الله تعالى كومسروركيا الله تعالى اس كوجنت بيس وافل فرمائ كا ربيقى ،عنس ينرصرت السن سے روايت ہے ك رسول التُرصلي لله عليه وسلم في فراً ياجو شخص كسي يريشان حال أدمى كي الدادكرے الله تعالیٰ اس كے لئے تہا يہ مغفرت لکھے كاجن ميں ايك مغفرت تواس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لئے کافی رہے) اور بہتر مغفرت قیامت کے دن اس کے لئے درجات ہوجائیں کے ربیقی عامع حضرت ابوم رفيره سے روايت ہے كه بنى صلى الله عليه دسلم نے فرما ياجس وقت کوئی مسلان اپنے ہمائی کی بیار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لئے جاتا ہے تو اللہ تعالی فرایا ہے تو بھی پاکیزہ سے اور بیرا حیانا بھی اکیزہ ہے تونے جنت میں اپنامقام بنالیا ہے در ندی عمام صرت اوادیب انصاراتى سے دوایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ككسي تفس كے لئے يہ بات حلال بنيں كرا بنے بمائي سے تين ون سے ریادہ قطع تعلق کردے اس طرح سے کہ دو نوں ملیں اور یہ ادھر کو منھ پھیرلے اور وہ ادھر کومنے کھیرے اور ان دونوں میں اچھا وہتی سے جو پہلے سلام کرمے ( بخاری مسکم ) علامیا حضرت ابو مرفزہ سے روایت ہے کررسول السّمليه وسلم نے فراياكدا سنے كوبد كمانى سے بجاؤكد كمان سب سے جھوٹی بات ہے اورکسی کی تحفی مالت کی کر مدمت کرون اچھی

حالت کی اور مذبری حالت کی اور مذوصو که دینے کوئسی چیز کے دام برهاؤ اوريد ايس مين حسد كروية لغض ركهوا وريز بيطي تحقيه غيست كرو أدر اے اللہ کے بندوسب بھائی بھائی ہوکرر مواور ایک روابت میں مع منه ایک دوسرے پردشک کرو رنجاری وسلم) عام اصرت الورو سے روایت ہے کہ رسول اللصلی الشرعلیہ وسلم نے قربایا کرمسلمان کے حقوق مسلان پرچلے ہیں راس وقت اپنی چھکے ذکر کا موقع تقا ہوض کیا گیایارسول النروه کیا ہیں آپ نے فرمایاجیٹ اس سے ملنا ہو امس کو سلام كروادرجت وه حجم كوبلائ توتبول كروادرجت تجميس خيرتواي چاہے اس کی خیرخوا ی کرا درجی جینک سے اور الحد للہ کھے قریمک لنے كدا ورجيك بيار بوجائے اس ى عيادت كرا ورجيت مرجائے اس كے جنازہ کے ساتھ جا رسلم عص حضرت صدیق اکراض روایت ہے كدرسول الترصلي الترعليه وسلم نے فرما يا دي خص ملعون سے ج سي مسلمان کو صرر مہنیاتے یا اس کے ساتھ فریب کرے ر تر ندی ) دیسب میٹیں مثلاة مین بین به توعام مسلانول سے کشرالوقوع حقوق بین اور خاص اسباب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو يس في بقدر ضرورت رسالحقوق الاسلام يس لكهديا ب سب مح ادائی نوب کوسٹیش رکھوکیوں کہ اس میں بہت بے پروائی ہودہی م الله تعالى توفيق بخف - (آيلن)

## روح دہم اپنی جان کے حقوق اداکرنا

جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو ہم کو بطورا مانت کے دے رکھی ہے اس لنے اس کے حکم کے موافق اص کی حفاظت ہمارے ذمہد اور اس کی حفاظت ایک یہ ہے کہ اس کامعت کی حفاظت کرے دوسرے اس کی قوت کی خاطت کرے تيسرے اس كى جيت كى خاطب كرے يونى اپنے اختيار سے ايداكونى كام مذكر يحس ميس جان ميس يريشاني بيدام وجائ كيو لكران جيزول مین فلل اجلنے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی نیز دوسرے حاجتندون كي خدمت اورامداد نهيس كرسكتا نيرتسجي تبعي نافتكري أور ب صبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اس بارے میں چند آستیں اور مدسين تكمي جاتى بين دا الله تعالى في حضرت الرام يعليه السلام كاقوانع تعلى شماريين ارشاد فرما ياجب بين بيار بهوتابهون توويمي مجھ كوشفاد تياہے رستعرام) ف اس سعصحت كامطلوب بوناصاف معلوم بوتا مع (٧) فرمایا اللرتعالی نے اور اک ر دشمنوں ) کے لئے جس قدر مم سے ہوسکے قوت تیار رکھور انفال ب ف اس میں قوت کی خاطت کامان حکم ہے ۔ مسلم میں عقبہ بن عام گری روایت سے رسول الٹرصلی اکٹر علیہ وسلم سے اس کی تغییر تیراندازی کے سابھ منقول سے اوراس کو

قوت اس لئے فرایا کہ اس سے دین اور دل یمی اندر سے مضبوط بوجا آئی اوراس میں دوڑنا ہما گناہو طِتا ہے توبدن میں ہمی مضبوطی ہوتی ہے اوریہ اس زمانہ کا ہتھیار تھا۔ اس زمانہ میں جہتمیار ہیں وہ بتر کے مكم ميں ہيں اوراس مضمون كا بقير مديث علائے ذيل ميں آئے گا رس فرايا الشرتعالي ف اوردال كوب موقع مت أوانا ون مال كي تنگی سے جان میں پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی سے بچنے کا حکم دیاگیا اورجن امورسے اس سے بھی زیادہ پریشانی ہوجائے اُن سے بچنے کا تواورزبا ده حكم بوكاس سيجعيت كالمطلوب بونامعلوم بهواأك مدشين بين عل عبدالله بن عروبن العاص سے روایت محکدرمول نثر صلی السّرعلیه وسلمنے رستب بیداری اور نفل روزه بیس زیادتی کی ما میں) فرمایا کہ تہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تہاری ہنکھ کا بھی تم يري مع ربخاري وملم و مطلب يه كه زياده محنت كرفي سے اورزیاده جاگئے سے صحب خراب ہوجائے گی اور انگھیں آ شوب كراً بين كى على حضرت ابن عباس سے روایت ہے كہ دونعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارہ میں کثرت سے لوگ ٹوٹے میں رہتے ہیں رہینی ان سے کام ہنیں لیتے جن سے دینی نفع ہو ایک صحت دوسری بے فکری دنجالی ف اس سے صحت اوربے فکری کا ایسی نبست ہونا معلوم ہواکائ سے دين ميں مدد اور بيفكرى ائس وقت ہوتى ہے كہ كافى ال ياس ہواوركوتى بریشانی معی سر بوتواس سے افلاس اور پریشانی سے بچے رہنے کی کوشش

كرنے كامطلوب بونا بھى معلوم بواعس عروبن ميمون ادوى سے روایت سے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص سے ضیعت كتے ہوئے فرمایا یا فیجیزوں (كے آنے) سے پولے غنیمت مجموداوران كو دین کے کا موں کا ذریعہ بنالو) جوانی کو بڑھانے سے پہلے رغنیہ سے بعدی اور کوت کو بیاری سے پہلے اور مالداری کو افلاس سے پہلے اور بیفیری کور بیانی سے پہلے اور زندگی کومرنے سے پہلے در ندی اف معلوم ہواکہ جوانی میں جو صحت وقوت ہوتی ہے وہ اور بے فکری زند گی اور مانی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں عرب عبید اللربن محصر فن سے روایت ہے كررسول الترصلي الشرعلية وسلمن فرما ياجو شخص تم ميس اس مالت ميس صبح كرے كدارني جان ميں (پر ميثاني سے) امن ميں مو اور اپنے بدن ميں ربیاری سے) عافیت میں مو- اور اس کے یاس اس دن کے کھانے کوہور حب سے بھوکار سنے کا اندیشہ نہ ہو) تو یوں سجھوکہ اس کے لئے ساری دیناسمیس کردیدی تنی رزیدی بف اس سے بھی محت اور امن وعافيت كامطلوب بونامعلوم بوا - عق صرت إبويمريه روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرما یا کرچھ خص حلال دنياكواس لية طلب كرائك سا بكاري اوراين ابل وعيال كے داداتے حقوق كے لئے ) كماياكے اورائيے يروسى ير توجركھ والنرتعالى اسے قيامت كے دن اليي حالت بيس ملے كاكراس كاچرو چو د صویں رات کے جا ندجیسا ہوگا النے دبہقی وابونعیم معلوم ہواکہ

كسب ال بقدر فرورت دين بجاف كے لئے اور ادا يے حقوق كے لي برطى ففنيات م اس سع جعيت كامطلوب بونا معلوم بواعك حضرت ابوذر وسول الشرصلي الشرعليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كم وینا کی بے عنتی رجس کا کہ حکم ہے) بد حلال کوحرام کرنے سے ہے اور منہ ال كومنا فع كرنے سے الخ زر ندى دابن اجب ف اس بين صاف برائي ہے مال کے بربادرنے کی کیوں کہ اس سے جعیت جاتی رہتی ہے عمك حضرت الوالدر وارتفس روايت سع كدرسول الشرسلي الشر علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیاری اور دو ا دونوں چیزیا تارہیں اورمربیاری کے لئے دواہمی بنائ سوتم دواکیار داورحام چرسے دواست كرو دابوداود ، ف اس سي ما ف على معقيد ل صحت كا عث حضرت ابو بتزيره سے روايت سے كه رسول النرصلي المرعلي الم نے فرمایاکمعدہ بدن کا حوض ہے اور رنگیں ایس کے پاس رغذا مال كرف التي بس سوار معده ورست موا توده رنكين صحت فرجاتي مح اوراگرمعدہ خراب ہوا قرنگیں بیاری ہے کرماتی ہیں دشعب لایافیمینی) ف اس میں معدہ کی خاص رعایت کا ارشاد ہے۔ عاف ام مندر اس روايت مع كررسول الترصلي الترعليه وسلم في دايك موقع أي حضرت على نسع فرمايايه ركيجور، مت كهاؤنم كونقامت بع بيريس نيهند اورجوتیار کیا آپ نے فرمایا اے علی اس میں سے او وہ متہارے موافق ہم (احدور ندی و ابن ماجه) ف - اس حدیث سے بدیر میزی کی مانعت

معلوم ہونی کہ مفرصحت ہے علی حضرت ابور مزیرہ سے روایت ہے كررسول الشرصلي الشرعليه وسلميه وعا فرمات عقد اسالتربين آب كي یناه بانگتا موں معبوک سے وہ معولی بڑا ہمخا ب سے الخ رابودا فدونسانی وابن اجه، ف مرقاة مي طيبي سے بناه ظَيْخ كاسبب نقل كيا ہے كه اس سے قوی ضیعت بروجاتے ہیں اور د باغ پر بیٹان موجا اسے اور اس سيصحت وقوت وجميست كامطلوب بوناثا بت بواكيونكرزباده بعوك سے يهسب فوت موجاتے ميں اور بعوك كى بوضيلت أئى ہے وہ ایس سے بیاری کی ففیلت آئی ہے اس سے بعوک اور بماری كامطلوب التحصيل بونا لازم نهيس أتا علك عقبه بن عامرس روايت سع كه يس في رسول الشمل الشعليه وسلم سع تناكه تيراندازي بعي كياكرواور سواری بھی کیا کروانخ ( ترندی و ابن ماجه و بوداؤدوداری) **ت ا**سواری سکی ایک ورزش ہے جس سے قرت بھی ہے عمل امن ہی سے روايت بيدكم بسف رسول الترصلي الطعليه وسلم سے سناكجس في يراندازى سيكمى بيرهوردى وه بم سيس سينس يايون فرماياك اسن افرانی اسلم، فت اس سے کس قدر الیدمعلوم موتی مع قرت کی حفاظت کی اور اس کے قوت ہونے کا بیان المیت کے ذیل میں گذری او اوران و وحدیثوں کے اس مضمون کا بنیہ اگلی حدیث کے ذیل میں اتا م علا حفرت ابو براره سے روایت ہے کہ رسول لٹرصلی اللہ عليه وسلم نے فرما ياكه توت والا مومن الله تعالى كے نز ديك كم قوت والے

مومن سے بہتراور زیا وہ بیاراہے اور یوں سب میں خوبی ہے الخراسلم ف جب قرت الله ك نزديك ايسى بيارى جيز ب توانس كواتى دكمنا اوربرهانا اورج جيزين قوت كرنے والى بين ان سے احتياط ركھنايہ سب مطلوب بو كااس مين غذاكابهت كم كردينا نيند كابهت كم كردينا ہم بستری میں صدقوت سے آئے زیادتی کرنا انسی چیز کھاناجس سے بیاری ہوجائے یا بدیرمیزی کر اجس سے بیاری بطھ جائے یا بلدی نجائے يرسب داخل موليان سے بجنی است اسى طرح قوت برطانے بیں ورزش كرناد ولرنايياده صلفي عادت كرناجن اسلحكة وانون سے اجازت به، یا اجازت ماص موسکتی سے اُن کیمشق کرنا بیر سب واخل مع مر صدر شروع وسدة نون سے باہر مدہونا چا سے كيونكاس سے جمعیت وراحت جوکر سرعًامطلوب سے برباد ہوتی ہے عماع وبن شعیا اینے باب سے وہ اُن کے داد اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے فرايا ايک سوار ايک شيطان سے اور دوسوار دوشیطان بین اور تین سوار قافلے د مالک و ترنکی وابود ا وُدونسائی ) ف يه اس وقت تفاجب كه اكت دكت كودشن كاخطره تفااس سيتأبت به كدا يني حفا لمت كاسامان ضروري مير عل ابوتعلبخشنی سے روابت ہے کہ لوگ جب کسی منزل میل ترتے تو کھائٹوں میں اورنشیب مبدالذں میں متفرق ہوجاتے رسول لنڈ صلی النترعلیه وسلم نے ارشادفر مایا کہ بہتمارا گھا بیوں اورنشیب میلانو

میں متفرق ہوجا نا پہشیطان کی طرف سے ہے راس لیے اگرکسی پر افت آئے تودوسروں کوخبری بنو) سواس کے بعاص منزل پر ارتے ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے کہ یہ بات کہی جاتی متی كاكران سب يرايك كي الجهاديا جائد وسب ير آجات دابودادي ف- اس سے بھی اپنی احتیاط اور ضافطت کی تاکید ثابت ہوتی ہے. علا ابواسًا سب حزت ابوسيد فذر الى سے دوايت كرتے ہيں كہ دسول النصلي الشرعليه وسلم في د أيك اجازت لين والى سع فرایاکداینا متعیارساتھ لے دی خید کو بنی قریف سے رجو کہ بیودی اور دشمن عقے ) اندیشہ ہے جنا بخہ اس تنص نے ہتھیار سے لیا اور کھر کو چلا - لانی صدیت ہے رمسلم) ف جس موقع پردشمنوں سے ایسا انديشه موايني خاطت كے لئے جائز ہتھيار اپنے سائق ركھنے كاس سے بنوت بوتاب عظ حفرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم اوگ بدر کے ون تین تین آدمی ایک ایک اونط پر تھے اور ابوالبالب ورحفرت على لأسول الترصلي الشرعليه وسلم يحام ركيب سوارى تقے جب حضور اقدس رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کے چلنے کی بارى آئى تووه دونو ب عن كرتے كه مم آب كى طرف سے بياده چلیں گے آپ فراتے تم مجھ سے زیادہ فری نہیں ہواور میں متے سے زياده تواب سے بياز نهيں موں ربعني بياده چلنے سي جوثواب ہے اس کی مجھ کو بھی حاجت ہے دسٹرح سنر) ف اس سے ثابت

معاكد بياده چلندى بعى عادت د كھے زياده آرام طلب دموع المحاصرت فضًّا لم من عبيد سع روابيت سب كدرسول التُرضي التُرعليه وسلم بم كوزيادً آرامطلبي سيمنع فرمات مح اوربهم كوحكم ديتر محق كرمجي كبين ننكر إول می چلاکریں دابداؤد، فنا اس بین می دہی بات ہے جاس سے بہلی صدیت میں تقی اور ننگ یاقہ ن جلنا س سے زیادہ عالی ابن ابی حداله سع روايت بعدك رسول الشصلي الشرعليه وسلم في فرماياً فتكي سي كذركرو اورموطا جلن ركهوا ورننگ يا ذن علاكرو رحيج الفوائدا زكبر واسان اس میں کئی مصلحتیں ہیں مضبوطی وجناکشی و آزادی عنوش حفرت عذافیہ سے روایت سے کہ بنی صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موس کوالائق بنیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے -عوض کیا گیا یارسول الشراس سے كيامرادم فرمايانفس كوذليل كرنابيد المحس بالكوسهار يسكاس كا ساسارے رئیسراز ترندی ف وجا الرسے کہ ایسارنے سے رثانی برصی ہے اس میں تام وہ کام آگئے جداینے قابو کے نہوں بلکہ اُڑکسی نخالف کی طرف سے بھی کوئی شورش ظاہر ہو توسکام کے ذریعہ سے اس کی مدافعت كروخواه وه خود انتظام كروين خواه مم كوانتقام كي اجازت دیدیں اور اگر و د حکام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار و اقد بیش آئے آد تهذيب سے اپني تكليف في اطلاع كردو الربير بھي حسب مرصني انتظام منهو تومبركرو اورعل سے یازبان سے یا قلم سے مقابلہ ست كرو اور الله تعالى سے دعاكر وكرتمهارى مصيب تورموية تين أميتي باي اور

بیس مدشین بین جن بین بجزد اواخیر کے کہ ان کے ساتھ کتاب کا نا م کھاہے باتی سب مشکوۃ سے لی گئی ہیں ( لوٹ الفن) ان آیات و امادیث سے صحت وقرت وجعیت یعنی امن دعافیت وراحت کا مطلوب ہوناصاف صاف طاہر ہے جس کی تقریر جا بجا کردی گئی (لوٹ ط ب بجوافعال ان مقاصد ندکورہ بین خلل انداز ہوں اگروہ مقاصد واجب ہوں اور خلل بقینی اور شدید ہے تو وہ افعال حرام ہیں کرند کردہ واقعات بیش ہیں جن سے یہ مقاص صحت وقوت وطما نیست دغیرہ واقعات بیش ہیں جن سے یہ مقاص صحت وقوت وطما نیست دغیرہ بربادہ وجا کیں تو بھر ان مصائب پر ثواب ملتا ہے اور مدد غیبی بھی ہوتی ہے پریشانی نہیں ہوتی اس لئے آئ پر صبر کرے اور خوش رہے انہیار علیہ السّلام و اولیا مرام سب کے ساتھ ایسا معاطر ہوا ہے جس سے علیہ السّلام و اولیا مرام سب کے ساتھ ایسا معاطر ہوا ہے جس سے

> روح یازدیم نماز کی بایندی کرنا

کچھ آیٹیں اور زیادہ صرفیقی اس بارہ بین نقل کر آہوں۔
(آیات) علی خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی صفات میں فرمایا۔
اور وہ بوگ ناز کو مٹی کے مٹیک اوا کرتے ہیں (مشروع سور ہ ابقرہ)
ف ۔ اس میں ایجی طرح برط صفاً اور وقت پر برط صفاً اور ہمیشہ برط صفاً

سب ایاع ب اور ناز کو کھیک اداکرو در رہے الم ون ایسے الفاظ سے ناز کا حکم جا بجا قرآن مجید میں بہت ہی کٹرت سے آیا ہے۔ على اے ایمان والو رطبیعتوں میں سے عمر بلكا كرنے كے ربارہ میں) صبراود ناز سے سہارا داور الماديو) رشروع سيقول) ف اس بي نازكي ايك خاص خاصيت مذكورس يجس كي برخض كوضرورت بوتي ع کا فظت کر وسب نمازوں کی داور اسی کے انچہرمین فرمایا ، پیمر اگر مركور با قاعده نماز يرصف مين كسي ديمن وغيره كا) اندىيش بو توم كوك كمرك يا سواري يرميط مع يرطع رجس طرح بن سك خواه قبله كي طرف بھی مُندنہ ہوا ور اگر دکوع اور سجدہ صرف اشارہ ہی سے مکن ہو ) بطمرلياكرو راس مألت ميس بهي اُس پرمجا فظت ركعواس كوترك مت کرور قرمیختم بیقول و ف غور کروکس قدر تاکید ہے نمازی كماليي سخت حالت يس مجي جيوالي في اجازت نبيس عهد الروشمن کے مقابلہ کے موقع پر اندیشہ ہوکہ اگرسب ناز میں لگ جائیں گے تو دسمن موقع پاکر مذکر منطعه کا تو د ایسی حالت میں ) یو ل جا ہے کہ رجاعت کے دوگروہ ہوجا ئیں ہیر) ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ رجب آپ تشریف رکھتے تھے اور آپ کے بعد جوا مام موائس کم ساتد نازمیں) کمطے ہوجائیں راور دوسراگروہ نگہانی کے لئے تین کے مقابل کھوے ہوجا کیں تاکہ دشمن کو دیکھتے رہیں آگے ارشاد ہے كى پيرجب يەلوگ (اپ كے ساتق) سجد و رحييس ربعني ايك ركفت

بوری کرلیں تو میہ لوگ (نگہانی کے لئے) تہارے سیجھے ہوجائیں اور دوسرار وہجنوں نے ابھی نازنبیں راسی راینی مشروع بھی نبیں کی وہ بجائے اس پہلے گروہ کے قریب آجائے ، اور آپ کے ساتھ ناد رى ايك ركعت جوياتي رمي مع الس كو) يطه ليس ريه توايك ايك رکعت ہو ئی اور دوسری رکعت اس طرح بڑھیں گے کہ جب المم دورکعت پرسلام پھے دے دونوں گروہ اپنی ایک ایک رکعت بطور خود يرط هليس اور اكرا ام حار ركعت يرص قوبركروه كودو ووركعت يرط صائع اور درو دروا يفطور بريره ليس اورمغرب مين ايك كروه كو دور کعت برطائے اور ایک گروہ کو ایک رکعت من غور کرونازکس درجه منرور ی چیزے کہ ایسی کشائنی میں بھی چھوڑنے کی اجازت بندیری گئی گرہاری مسلمت کے لئے اس کی صورت بدل دی علا اے ایان والوجب تم نازکوا تھنے لگور آگے وضواورغسل کاحکم ہے پیر ادشاد ہے کہ) اگر متر بیار بود اور یانی کا استعمال مفر ہو آ کے اور عذروں کابیان ہے جن میں پانی ند ملنے کی بھی ایک صورت ہے ، تورائن سب بس، تم ياك منى سيتيم كرلياكرو و مفردع سوده المن ف - دیکھوباری میں اگریانی سے نقصان ہویا یانی نه ملتا ہوتب تو وضواورغسل ی جدً سیم ہوگیا ایسے ہی نماز میں اسانی ہوگئی کہ اگر کھرا مونا مشكل بوتو بليمنا جائز بوكيار الربليفني سيهمي تكليف بوقو بيلنا جائز ہوگیا۔لیکن نازمعان ہنیں ہوئی علے سراب اورجے کے

حرام ہونے کی وجریس بہمی فرایا اور دسیطان یوں جا ہتا ہے کہ اس سراب اور جوئے کے ذرایعہ سے) اللہ تعالیٰ کی یا دسے اور ناز سے رجوكه الله تعالى كى يادكاسب سے افضل طريقه ب ) تم كو با ذركھ دستروع واذاسمعوى ف مر دىكىمونازىكس قدر شأن ظامرمونى بے كروجيزاس كو روكنه والى تحى اس كوحرام كردياتاكه فازيس فلل مذبوعث ايك ايسى جاعت کے بارے سی جہوں نے ہرطرح سے اسلام کو صرر اور ایل اسلام کواذیت بنیان متی ارشاد سے که اگریہ لوگ دلفرسے ، توبرکس زىعنى مسلمان بهو إنىنى) اور دائس اسلام كوظا بربجى كرديس شلاً) نماز پڑھے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں وہ تھا رے دینی بھائی موجا کیں گے) ( اور مجيلاكيا بواسب معاف بوجائے كا) ( سروع سور ه برات ) ف-اس آیت میں ناز کو اسلام کی علامت فر مایا ہے یہا ل تک کاگر كسى كافركوكسى نے كلمہ يرط صفة برسنا بهو مكر نماز يرصفة وتيم توس علار سے نز دیک واجب سے کہ اس کومسلان مجیس اورزکوٰۃ کی کوئی خاص مدرت بنين اس لنة وه اس درجه كى علامت بنيس ع في الكي جاعت انبیا، کاذکر فر اکران کے بعدے نافلف و کوں کاذکر فراتے ہیں کہ اُن كے بعد ربعض ايسے ناخلف بيدا موتے جنوں نے ناز كوبر با دكيا داس سے مقورا آگے فراتے ہیں کی یہ لوگ عنقریب د آخر ت میں) فرانی دیکھیں کے مراد عذاب سے رقریب حتم سورہ مریم) ف دیکھو ناز کے مناتع کرنے والوں کے لئے عذاب کی کنیبی وعید سناتی عظاور

ا بنے متعلقین کونما ز کا حکم کیجئے اور خود مجی اس کے یا بندر ہو راترسو واللہ ف - يەمكى سى جناب رسالت آب سلى الله عليه وسلم كوتاكدومىرى سننے والے محبصیں کرحب آب کو نازمعا ن نہیں تواوروں کوتو کیسے معاف ہوسکتی ہے اس سے یہ معلوم ہواکہ جیساخودیا بہانیا فروری سے اسی طرح اپنے گھروالوں کو بھی نازی اکیدر کھناضروری ہے اور بهست آيتيں ہيں اس وقت ان ہي پر كفايت كى گئى -ا حاديث عله صرت ابو برايره سدوايت به كدرسول الله صلی الٹاعلیہ وسلم نے فرمایا تبلاؤ تواگرکسی کے دروازے پر ایک نہر ہوا وراس میں وہ ہرروز یا نج بارغسل کیا کرے توکیا اس کا جمیا کھیل باقى رەسكتاب بوكون فى عوض كياكى كىم مىل سدىد كاتواپ نے فرایاکہی مالت ہے یا بخوں خاروں کی کہ اللہ تعالیٰ اُن کے سب گناموں کومٹا دیتا ہے رنجاری وسلم، ف راس سے کتنی بڑی فضیلت نازى ابت بوتى ہے اورسلم كى ايك حديث ميں اجتناب كبار كو سترط فرایا ہے مگریہ کیا تھوڑی دولت سے عملے حضرت جارفسے روایت ہے کدرسول النرصلي النرعليہ وسلم نے فرما ياكه بندے كے اوركفر كے درمیان بس ترک نازی کسرے رجب ترک نازکیاوه کسرمٹ گئی اور كفرا كياجا سے بندے كے اندر ندائے ياس بى اتجائے مردورى تولنى رمسلم، ف - د مکیمونا ز چور نے پرکتنی بطی وعیدہے کہ وہ بندہ کو كفرك قريب كردتيا م عسل حفرت عبدالله بن عدفوين العاص

سے روایت ہے کہ بنی صلے الشرعلیہ وسلم نے ایک دوزناز کا ذكرفها يااورارشاد فرماياكه وشخص امس يرمحانفت ركه وه قيامت كے روز اس كے لئے روشنى اور دستاويز اور نجات موگى اور جوشخف ائس پر مما فظت مذکرے وہ اس کے لئے مذروشنی ہوگی اور مندستا ویز اور مزنجات اور د و تحض قیامت کے دن قارون اور فرعون اور ہان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا رہنی دوزخ میں اگرچہ ان سے ساتھ ہمیشہ کے لئے نہ رہے مگر ہونا ہی بڑی سخت بات ہے داحدود ا رمی بہتی شعب الایان) علم حزت بریده سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی النزعلیہ وسلمنے فرمایاکہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان جوایا عمد کی چیز دلینی عد کاسبب ) ہے وہ ناز ہے بیں جس تخص نے اُس کورک كردياوه ربرتاؤكح تيس كافر بوكيا ربينى بم اس ع سالة كافرول كابرتاؤكريس كي كيونكه اوركوني علامت اسلام كي أن ميس نهيس ياتي مِا تى كيو ل كه وضع ولباس وگفتگوسب مشترك عقه توم م كافرى تجيين كرى (احدو ترندی ونسائی و ابن ماجه) ف اس سے پیٹا بٹ ہواکہ ترک خاریجی ایک علامت ہے کفری گوکوئی دوسری اسلامی علامت ہونے سے ترک نماز سے کا فرنتمجیس مگر کفزی کسی علامت کو اختیار کرناکیا تھوی بات سے عط عروبن شعیب اپنے باب سے اور ان کے باب اپنے داداسے دوایت کرتے ہیں کدرسول النوسلی النوعلیہ وسلم نے فرایا اینی اولاد کوناز کی آگید کر دجب ده سات برس کے ہوں اور اس پر

ان کو مار وجب و ه دس برس کے ہوں د ابو داو ّو) دیبرستیس مشکوٰۃ میں ہیں ) ع<del>ل</del>ے حضرت ابو ہو شر<sub>ی</sub>ہ سے روایت ہے۔ کہ دوشخص قبیبیلہ خزاعه كے رسول المرملي الشرعليد وسلم كى خدمت بيس مسلمان موت ان میں ایک شہید موگیااور دوسرابرس روز تھیے دموت طبعی سے مراطلح بن عبيد التدكية بيس ميس في تحقيم مرف والع كو رخواب ميس) وكيماكه اس شهيدس يبلخ جنت مين و اخل كيا كيا مجد كوببت تعجب بوا صبح كوميس نے اس كارسول الرصلي الشرعليہ وسلم سے ذكركيارسول للم صلى الشرعليه وسلم نے فرما يا - كيا اس زمر نوا ہے ) نے اس رشهيد) . كے بعددمضان كروزك بنيس ركح اوربرس روزتك بزارول كفيس پرهیں داگر صرف فرمن واجب وسندت موکده ہی کی جا گیں تورس ہزار رکعت کے قریب ہوتی ہیں بعنی اس لنے وہ شہیدسے بڑھ گیا داحد وابن ماجه و ابن حبأن ويهمًى) ف ابن اجه وابن حبأن ف آننا اور ریا ده روایت کیاہے کرحفور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درجوں میں اتنافرق سے کہ اسمان وزین کے فاصلہ سع بعى زياده فقط اورظا برب كه زياده دخل اس ففيلت ميس ناذي کو ہے جنا پخصنورصلی الله علیه وسلم نے امنی کی کشرت کا بیان بھی فرایا۔ تؤنماز السي چيز کهري که اس کی بدولت منهيدسے بھی بطرا د تتبر بلجا آسے على حضرت جابر بن عبد الشرفيس ر وايت بع ده بني صلى الشرعلية ولم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنت کی کٹی نسانے دداری

ف نازی کانام لیناصاف بتلار باسے که وه سب عبادات سے برا مرحنت میں نے جانے والی ہے عد عبداللہ بن قر طابقے روابیت ہے کہ رسول النرصلی السّرعلیہ وسلم نے فرایاسب سے اوّل جس چیز کا بنده سے تیامت میں حساب ہو گاوہ نازہے اگروہ تھیک اتری تواس سے سارے علی تھیک اریں سے اور اگر دہ خراب نکلی تواس كے سارے عل خواب تكليس كے (طرافي اوسط) ف معلوم وا مع نازی برکت سب عبادات بین از کرتی سے اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو گی بڑاعل ہونے کی عا بن عرض روایت ہے کہ رسول للہ صلی الشرعلیہ وسلم نے ( ایک حدیث میں بیھی ) فرایا کجس کے پاس نازنہیں دمین ناز مرط صابع) اس سے یا س دمین نہیں ناز کودین سی وه نبت مع ، جیسے سرکو د صرف سے نبت سے رک سرنمو لود مرمرو ہے اسی طرح نمازند ہو تو تام اعمال بے جان ہیں ، طبرانی اوسطوصغیر، ف جس چیز پر دین کا اتنا برطا دار و بدار مواس کوهیو دارکسی نبک عل کو کا فی سمجھنا کتنی بڑی غلطی ہے عالے حضرت خنطلہ کا تب سے رولیت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم سے سنا فرماتے تھے جوتھ یا کی ناز کی محافظت کرے بینی ان سے رکوع کی بھی ان مے سجدہ کی بھی اور ان کے وقتوں کی بھی رئینی ان میں کوتا ہی مذکر سے ) اور اس کا اعتقادر كمهے كرسب نازيں الله تعالىٰ كى طرف سے حق ہيں تودہ جنت میں داخل ہوگایا یہ فرمایا کہ اس کے لئے واجب ہو گی یا یہ فرمایا کہ وہ فنخ

پرحام ہومائے گا د ان سب کا ایک ہی مطلب ہے ) (احد) یو تثین ترغیب میں ہیں - یہ دس آیٹیں ، دس مدیثیں سب مل رمین کئیں اے مسلانو اتنی آیٹیں جدیثیں سن کریمی نازی پابندی ناکر دیجے ۔ روح دوازدیم

## مسجرتبانا

(اس میں اس کے بنانے میں مدد مال سے یاجان سے اورائس كے لئے زمين دينا - اس كى تو فى مجو فى كى مرمت كرنا سب آليا) اور لاس مے حقوق اداکرنا) ان حقوق میں بیسب باتیں آگئیں بینی عل ائس میں نازیر صناحاصر جاعت کے ساتھ علا اس کو صاحت رکھنا عظ اس کادب کرناعظ اس کی ضدمت کرناع و ماں کڑت سے ماضرر مهنااس كمتعلق كجيم أيتيس اورحد مثين لكقها بهون آيات فرمایا اکثرتعالیٰ نے اور اس شخص سے زیادہ کون اور ظالم ہو کا جو فداتھا کے كى مىجدوں بيں اس كا ذكر راورعبادت ) كئے جانے سے بندش كرے اوران کے دیر ان ہونے میں کوشش کرے علے ہاں اللّٰر کی مسجدوں کو رصیقت آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو الله رپر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز کی یا بندی کرتے ہوں اور زکوۃ دیتے ہوں اور بجز اللركے كسى سے مذر تے ہوں سوايسے لوگوں كے لئے توقع ربینی وعده) سے کہ اپنے مقعد دربین جنت و نجات ککے پہنچ جائیں رتوب

ف اس آیات میں مسجد ہے آباد کرنے والے کے لئے خوشخری ہے ایان اور حنبت کی جنانجہ ابوسعید خدری سے روایت ہے که رسول الله صلی للر علیہ وسلم نے فرما یا جب تم لوگ سی شخص کو دیکھوکمسجد کا خیال رکھتاری (اس میں اس کی خدمت کاخیال اور و با ن ماضر باشی کاخیال سب آلیا، تو تم ہوگ اس کے ایمان کی گواہی دے دوکیوں کہ اللہ تعالیٰ فراتا ہے المابعس الاية ريه ويي أيت بحس كالرجه الهي لكما كيا مشكوة الرزني وابن ماحبود ار می عط وه (ابل بدایته ایسے گرو ل میں) ر ماکر عبادت كرتے ہيں جن كى سبت الله تعالىٰ في حكم ديا ہے كه ان كادب كاجائے اور اكن ميں الله تعالىٰ كانام لياجائے ( نور) ف مرادان كرو مصحبدیں ہیں اور اُن کا ادب یہ ہے جو آگے حدیثوں میں آتا ہے احادبيث على حضرت عثمان تسيه روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلمن فرما يا جريحص كوئي مسجد بنات حس سع مقصود خداتما في كا خوش کرنا ہور اور کوئی بری غرض سر ہو) اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی كىمثل (أس كا كمر) حبث ميں بنادے كا - رنجارى دمسلم) ف اس صرمیت سے نیب کی درستی کی تاکید بھی معلوم ہونی اور اگر نئی مسجد منبا بلكه بني ہوئى كى مرت كردے اس كا تواب بھى اس سے معلوم ہواكيونكم حضرت عثمان فنے مسجد نبوی کی مرمت کرے بیر حدیث بیان کی رفتی اور دوسرى مديثول سيهي اس كانبوت بهوتا بي جنا يخد حضرت جابين عبدالله سعروا بت ہے کہ جوشخص کو بی مسجد بنا دے رنبا نے بیں ک

خرج كرنا ياجان كي محنت خرج كرناد د نول آكتے ) چنا پير جمع الغوالد میں زرین سے حضرت ابوسیٹر کی روایت ہے کہ رسول المصالم لل علیہ وسلم سجد نبوی کے بننے کے وقت نودکی اینٹیں اٹھارہے تھے خواه وه قطأة يرند عے كھونسلەكى برابر مويانس سے بھى چودئى بو الشرتعاني اس كے لئے جنت ميں ايك كر بنادے كا دابن خرى دابن ا ف اس صدرت سے بنتی ہوئی مسجد ملی جندہ دینے کی فضیلت مجمی معلوم ہونی کیوں کہ گھونسلہ کی برابر سبانے کا مطلب ہی ہوسکتا ہے کہ بوری مسجد بنعی بناسکا اس کے بننے میں تقور یسی سرکت کر لی جس سے اس کی رقم كے مقابلہ ميں اس سجد كا اتناذراسا صدر الكا۔ اوراوير كى مدسيت میں جو آیا ہے کہ اُس کی مثل جنت میں گھر بنے کا اس سے یہ تہجماجائے کہ اس صورت میں گوندلی برا برگھر بن جائے گا۔ کیونکمٹل کامطلب پندی كرهيوف براع مون مين الس كي مثل بوكا بلكم طلب يدس كرمبيا الشخص كالضلاص موكا اس كىمشل گرينے كارليكن لمباني چوراني يين بہت براموكا چنانچ حضرت عبدالله بن عرف سے روایت ہے کہ رسول الله ملی تبعلیہ وکم نے فرایا کہ چھف اللہ کے لئے مسجد نبائے گا اس کے لئے جنت میل یک كُربنائ كا براس سے بہت لمباہور ابركا احديد مضرت ابوہرراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیخص عبادت کے لئے ملال مال سے کوئی عارت ربعنی معجد) بنائے اللہ تعالیٰ اس لنے جنت میں موتی اور یا قوت کا گھر بنانے گا (طبرانی اوسط) ف ربھی

مسجد كا ادب سع كراس ميں حرام مال سر لكا مے خواہ وہ حرام روبيه بييه موخواه لبه خواه زلمين بوجبيسا كهض لوگول کو شوئ ہوتا ہے کہ زیندار کی زبین میں بدون اس کی اجازت کے مسجد سنا لیتے ہیں میراس کے روک ٹوک كرنے ير رطنے مرنے كوشتار ہوجاتے ہي اوراس كواسلام كى برطى طسر فدارى وخسدمت سمجھتے ہيں۔ خاص کراگرزییندارغیرمسلم موتب تواس کو کفرو اسلام كا مقاله مجهة بي - سوخوب مجهد لوكه اسس زمين مي جوسجد سنان جائے وہ سنرع سے مسجدی نہیں ہ البتہ زینے۔ ارکی خوسی سے اپنی ملک کر اکر بھرائس میں مسجد بناتے رہی عظ حضرت ابوسیڈسے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت تھی رمشاید حبثن ہو) جومسجد میں جھا طود یا کرتی تھتی ایک دات کو و ٥ مركى جب صبح بهونى تورسول الشفطى الشرعليه ومسلم كو خردی آئی آپ نے فرمایا کم نے مجھ کو انس کی خرکیوں نہ کی پھر آپ صحابہ کو نے کر باہر تشریف نے گئے اور اُس ی قرر کھڑے ہوکر اس پر تکبیرفر مائی رمراد نا زجنازہ ہے، اور اس کے لئے دعائی تھروائیس تشریف ہے آئے رابن ماجه و ابن حزیمه اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے

اسسے پوسیا ق نے کس عل کوزیادہ نضیات کا پایا اس نے جواب د پاکسسجد میں جہاڑو دینے کو دابوالشنج اصبهانی و ولكهي مسيدمين جها طوديني كى بدولت ايك عزيب كمنام حبشن کی جس کی مسکنت و گنا می کے سبب اس کی وفات كى تعبى اطسلاع حضورا قدسس صلى الشرعليه وسلم كونهيس كى گئ حفنوراقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے کتنی بڑی قدر فرمانی کہ اس کی وفات کی خبر منه و پنے کی شکایت بھی فرما نی پھر قبر پر تشریف مے گئے اور اس پر جناز ہ کی مناز پڑھی اور یہ حمنورا قدسس کی خصوصیت مقی اور اس کے لئے رعافر انی پر حفدور کے پو جھنے پر خود اس فے اس عل کی کتنی بری فضیلت بیان کی افسوس اب مسجد میں جب الرو دینے کو لوگ عیب اور ذلت مجهة بي عمد ابوقرصافه سے ايك برطى مدسي میں روایت ہے کہ رسول الترصکی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا کہ مسجدسے کوٹا کباڑنکالنا بڑی انکموں والی حوروں کا مرے رطران کبر، عف ابوسی مذری سے روایت ہے كررسول الشرصل الشرعليه وسلم نے فرما ياجس في مسجدان سے الی چز باہر کر دی حس سے تکلیف ہوتی تھی رحبیہے کوڈ اکباط كانتااصلى فرش سے الگ كئرستيور) النرتغاني اس كے ليے جنت ميں يك گرمنادے گا(ابن ماجه) عظ حفرت عائش فسيروايت بحك بمكو

رسول النرصلي الشعليه وسلم في محد محله بين سجدين بنافي كاحكم اوران كوياك مهاف ركھنے كاعلم فرمايا راحدور ندى وابوداد و وابن اج خزيمه، ف ياك ركهنايه كراس مين كوني ناياك آدمي الیاک کیوانایاک تیل وغیرہ نجانے اے اورصاف رکھناید کواس میں سے کوڑا کیا اون کا لتے رہیں .عد واثلة بن الاسقع سے ایک بری صديث مين روايت سے كرنبى صلى الله عليه وسلم نے فرما ياكمسجدوں كوجع جمعه رخوشبوكى وصوني وياكرو رابن ماجه وكبيطراني جعه کی قید نہیں صرف پیمصلحت سے کہ اس روز نازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہرطرح کے آدمی ہوتے ہیں کہمی کیمی دھونی دے دینا یا اورکسی طرح خوستنبولگا دینا چیم کارینا سب برا رہے ، یک حضرت ابوبرقيره سے دوابيت ہے كەرسول التّرصلي التّرعليه وسلم نے فرماً ي جب الماسى كوسجديين دىكىموكەخرىد و فروخت كرر إب تو يول كهدديا كرو- الله تعالى بترى تجارت مين نفع مدد اورجب اليسي تخف كو وكيموككوني چيزكوسجديس يكاريكاركر تلاش كرربا ب تويو للمدوك خداتمانی بترے یاس وہ چیزنہ پہنیادے رئر ندی د نسانی وابن خریم، وحاکہ اور ایک روایت میں بیمبی ارشاد سے کسجدیں اس کام کے ليِّه بنين بناني كيُّن رمسِلم والووادّووابن ماحيه) ف مراداس جير كاللَّاش كرنا ہے ہو بالمحموليّي أورمبيد ميں اس لية بكارر با و كونتلف اوگوں کا مجع سے مثاید کوئی بتد دیدے اور سربد دعاد نیا تنبیہ کے لئے

ہے لیکن اگر اوا تی دیکے کا ڈر ہو تو دل میں کہ لے اس صدریث میں باطنی ادب سجد كاندكور سے كدو بال دنيا كے كام بذكرے عاصرت ابن عرف رصنى الله تعالى عنها سے روايت سے كه بني صلى الله عليه وسلم في ايا چندا مور میں جو سجدیں مناسب نہیں اس کورات نہ بنایاجاتے رصالعف لوگ حکرسے کینے کیلئے سی کے اندر ہوکر دوسر کا طرف بكل جاتيبي) اورائس ميں ہتھيار مذسوتے جائيس اور نياس ميں كما فينيني جائے. اور نہ اس بيں تيروں كو مجھراجائے راكسى كے چی نظامیں) اورند کیا گوشت ہے کر اس میں کو گزیے اورنہ اس میں کسی کو منرادی حائے اور مذاس میں کیسی دبد لہ لیا جائے رحب کو منرع میں مدوقصاص کہتے ہیں اور نہ اس کو بازار بنایاجا ڈلابن ماج ف يرسب باتين مسجد كے ادب كے خلاف بين عظ عبد اللهن سود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاعنقریب اخیر ز مان میں ایسے لوگ ہوں گےجن کی باتیں مسجدوں میں ہوارس گی النَّدْتُعَالَىٰ كُوان لولُول كَي تَجِم رِواه سَهم كَى ربيني ان سِيخوش سر موكا، (ابن حبان) ف دنیای بالیس کرنا بھی مسجد کی ہے او بی سے علا عباللہن عرض روابت ہے کہ رسول الٹرصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو تخص جاعت كى مسجد كى طرف يطيح تواس كاايك قدم ايك كناه كومثالب اور ایک قدم اس کے لئے نیکی لکھتا ہے جانے میں بھی لوٹنے میں بھی (احدوطرانی و ابن حیان) ف کیا طفکاناہے رحمت کا کہ جاتے ہوئے

توثواب ملتاسعے يوطنے ميں بھی ثواب ويساہی مکتاسے عمالہ ا بودروارپخ سے روایت سے وہ پنجیر سلی الٹرعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشا د فرما یا جو تخص کوات کی اندھیری میں مسجد کی طرف ملے خدا تھا لی سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گارطرانی عسل حضرت ابو ہرفیرہ سے روابیت ہے کہ بیں نے رسول الٹرسلی الٹر عليه وسلم سے تُناكد سات آ دميوں كوالله تفالي ليف سايد ميں حكم في جس روزسوائے اس کے سایہ کے کوئی سایہ یہ ہوگا ان میں سے ایک و پخض بھی ہے جس کا دل سجد میں لگا ہوا ہو ر بخاری و سلم دغیرا ع المحصرت الش في روايت مع كه نبي صلى الترعليه وسلم في فرما يا تم ان بدبو دار تركار يول سے ريني بياز دلسن سے جيساگه اور حدثیوں میں آیا ہے ) بچوکہ ان کو کھا کر ہماری مسیدوں میں و اگر متر کوان کے کھانے کی صرورت ہی ہو توان رکی بدیو ) کو اگساس ماروو ربینی پکا کر کھا وکھی کھا کرمسجد میں نہ آئ رطرانی عط ابوا امہ سے روایت ہے وہ پنجبر سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرما یا جو تحص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ار ا دہ صرف یہ ہوکہ کوئی اچھی بات ربعنی دین کی بات سیکھے یاسکھانے اس کو عج کرنے وانے کے برابر تواب ملے کا رطبانی ، ف اس سے معلوم ہواکہ سی حبیع نازے لئے سے ایسے ہی علم دین سیکھنے کے لئے بھی ہے سوسید میں ایسے شخص کور سناچا سے جو دین کی باتیں بتلایا کے بیسب مرشیں رعیب

سے لی گئی ہیں جزووجدیثوں کے کہ اس میں مشکوۃ وجمع الفوائد کا نام لكمديائ وستورائهل بوان سب آيات اوراماديث سي ابت ہوایہ ہے (الف) کہ ہربر ی جیو ڈیستی بیس دہاں کی ضرورت کو موافق مسجد بناناجا ستے (ب،) مروہ حلال ال سے اور حلال زینن میں ہو۔ رج )مسجد كا ادب كرك تعنى اس كوياك صاف ركھے اس ميں جھالاو دیا کرے اس کی صرور ی خدمت کا خیال رکھے بدبود ارجیسے تمباکوؤی چیز کھاکریا ہے کراس میں مزجائے وہاں دینا کا کوئی کام یا بات مذکرے (د) مردو ل کونمازمسجد میں بڑھناچامنے اور بدون عذر کے جاعث مذبيورٌ في جاسية معربين اورجاعت سے نازير صنے ميں يہى فائدہ ہے کہ آبس میں تعلق برھے ایک کودوسرے کامال معلوم رہے مالك كى حديث سع بهي اس باثبوت بهوتا مع جنائي ايك بارصزت عرض في سليمان بن الى تشمه كوصيح كى نازيلين بنيل بإيا صفرت عرر فو با زار تشریف ہے گئے اورسلیان کا مکان سجداور بازار کے وربیان تفاتو سلمان کی ال سے پیچیا ہیں نے سُلمان کوسی مریب بندیں دیکھاالخاس مدين كي ذيل بين علمار نے يہ فائده بھي ذكركيا ہے ره ، مسجد ميں ا پسے شخص کو رکھیں کہ وہ بتی و الوں کو <u>مسئلے</u> مسائل بھی بتلاتا رہے رو اجب وصت الاكرے سجد ميں جاكر سيرم جاياكے د مكرو بال جاكر دین کے کاموں ہیں یا دین کی باتوں ہیں نگارہ اگرسب آدی اس كى يابندى ركهين توعلاوه تواب عج جاعت كويمى قوت يهنج فقط

رتنبید) مدینوں میں صاف آیا ہے کو عود توں کے لئے گھروں میں ناز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ ماز پڑھنے سے زیادہ ہے۔ موج سیرویم میں میں کھرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

لعنى حب تدرم وسك الشركام ليت رمنا قرآن اور صديث میں اس کا حکم تھی سے اور فضیلت اور تواب بھی اورشکل کام تھی بنين تواسي اسان كام س بيروائي اسسى رع حكم كخفلاف كرنا اور اثنا برا الواب كموكرابيا نقصان كرنا يسي بيااور برى بات پرالٹرکانام لیتے رہنے میں رسی کی قیار ہے اور دوقت کی اورناسبيج ركھنے كى نه يكاركر يرط صنے كى نه وصوكى نه قبله كى طرف منهد كرف كى ندكسى فاص جلَّه كى شايك جلَّه بينف كى برطرح سع آدادى اور اختیار ہے پیمر کیا مشکل ہے البتہ اگر کو ٹی اپنی خوسٹی سے سیج پر پرمنا جام خوادگتی یا در کھنے کے لئے یا اس لئے کرتبہے التیس ہونے سے پڑھنے کاخیال آجا اسے فالی اتھ یاد نہیں رہتا تو اس مصلحت كرف فيسبع ركهذا بمي حائز ب بكربهتر ب اوراس كاخيال مذكرب كسبيع ركهن سے وكملاوا بوجائے كادكملاوا تونيت سے بوا ہے تعنى جب رينت بوكه ويكف والع محمدكو بزرك محميس مح اوراكريه نيت سنبوتووه دكملاوا نهيس اس كودكملاو المجمنا اور السي وبولى

ذکرکوچپور دینا په شیطان کادهوکا ہے دہ اس طرح سے بہکاکر تواب سے محروم دکھناچا ہتا ہے اور وہ ایک دهوکا پرجمی دیتا ہے کہ جب دل تو دینا کے کام بیس بچنسار ہا ور زبان سے الشرکانام لیتے رہے تواس کاکیا فائدہ سوخوب بھے لوکہ پرجمی غلطی ہے جب دل سے ایک دفعہ یہ نیست کرئی کہم ٹواب کے واسطے الشرکانام لینا مشروع کرتے بیس اس کے بعداگر دل دوسری طرف بھی ہوجائے گرنیت نہدلے برابر ثواب ملتا رہے گا البقہ جو وقت اور کا موں سے خالی ہواس میں دل کوذکر کی طرف متو تب رکھنے کی بھی کوشش کرے فنول قعتوں کی مرف نے بارے مربی کا در نیا ہو ، اب ذکر کے بارے میں چند آیتیں اور حدیثیں تعمی جاتی ہیں ۔

امیات علد بس مم مجد کویا دکر دمین رعنا برت سے بهم کویادرکوں کا دہرہ علا ایسے بوک جو دہر حال ہیں ، اللہ تعانی کویا دکرتے ہیں گئے کہ محمی بلیٹے بھی لیٹے بھی دائل عمران ، علا اسٹخض اپنے رب کی یا دیا کر رخواہ ) اپنے دل بیں دلینی آہستہ آواز سے ، عاجزی کی اواز کے اور خواہ ) زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے سابھ دائی نسبت کم آواز کے سابھ داسی عاجزی اور خواہ ) نور کی آواز کی نسبت کم آواز کے دیمیشہ کامطلب یہ ہے کہ غفلت والوں میں سے مت ہونا داعوان ) در کی بورش میں ایکن گرکوئی فی اور ہیں اور ہیں کی گرکر ناکوئی فواب نہیں لیکن گرکوئی بر رگ جو مشر میوت کے پا بند موں علاج کے طور پر بتلا دیں توجائے کی بررگ جو مشر میوت کے پا بند موں علاج کے طور پر بتلا دیں توجائے کی بررگ جو مشر میوت کے پا بند موں علاج کے طور پر بتلا دیں توجائے کے

اوروہ ملاج یہ سے کہ اس سے بعضوں کے دل پرزیادہ ار ہوتا ہ لیکن اس کا خیال رکھے کہ کسی کی عبادت یا کسی کی نیند میں خلل دراے ہنیں توگنا ہ ہوگا علاجن بو کو ں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رسائی دیتاہے وہ لوگ ہیں جوایان لائے اور اللہ کے ذکرسے ان کے دلو کا طبیان ہوتا ہے توب سمجھ لوکہ اللہ کے ذکر رسی ایسی ہی فاصیت ہوکہ اس) سے دوں کوالمینان ہوجاتا ہے راس طرح سے کہ اس سے تعالیٰ میں اور بندہ میں تعلق بڑھ جاتا ہے اور اطمینان کی جڑ تعلق ہے (رعد) عصم معدول میں ایسے لوگ الله کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ان کون ركسى چيزكا بخريد ناغفلت ميس ڈالئا ہے اور مذركسي چيز كا بيجيا الله كي یادسے اور نماز پڑھنے سے اور زکاہ دینے سے رفور) علا اورالٹری او بهت بطی چیز ہے دلینی اس میں برطی نفسیات ہے عنکبوت ) علا اے ایان والوم اللہ کوخوب کڑت سے یاد کیا کرو (احزاب) عث اے ایمان والوئم کوئمہاری مال اولاد کی باد الشرسے غافل مذکرنے یائیں (منافقون) عف اور اپنے رب کانام لیتے رہواورسب سے الگ ہوکرامی کے ہوجاؤ (الگ ہونے كامطلب يہ ہے كفداتعالى كا علاقه سب علاقوں پرغالب رہے دمزیل عظ مراد کو پہنچا ہو تخص دبرمعقیدوں اور برمے اخلاق سے ایاک ہوگیا اور اپنے رب کا نام ليتار با اور ناز راعتار با راعلى ) احاد ميث علا حضرت الجريم يع ابوسينكسيروا بيت ہے كەربىول النەصلى الشرعليه وسلم نے فرمايا

جووك الشرتعالي كاذكركرنے كے لئے بيٹميں ان كو فرشتے كير يہتے ہيں اوران پرخدای رحمت چاجاتی ہے۔ ادر ان رحیین کی کیفیت ارتی مع دمسلم علا حضرت ابوموسى سے دوا بت ہے كه رسو ل بنصلي نند عليه وسلم في فرايا بو تخف اپنے برور د كار كاذكر كرتا مو اور و تخفي ذكر مذكرتا بروائن كى حالت زئده اورمرده كى سى حالت سے دلينى يبلاتخص مثل زندہ کے سے اور دوسرامثل مردہ کے کیوں کر وح کی ذندگی ہی النَّدَى يا دہے يه نه ہو توروح مرده ہے ( بخارى ومسلم ) علا حضرت الجربررة سے روایت ہے کہ رسول الناصلی الناعلیہ وسلم فے فرمایا كه التُرتعاليٰ فرمامًا مع مين الس كى دليني ابنه وكي) سائق مون جب وه میرا ذکرکر تا ہے تو میروه اگراپنے جی میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے جی بیں اس کا ذکر کرا ہوں اور اگر وہ مجمع بیں میرا ذکر کے قویل اس كاذكرا يسه محمع ميس كرتابول جواس مجمع سے بهتر بوتا ہے رمینی فرشتوں اور بیغمبروں کے مجمع میں) ربخاری ومسلم ف اللہ تعانی کے جی کا یہ مطلب نہیں جیسا ہاراجی ہے بلکہ مطلب برہے کاس ا كى كىيى كوخرىنىي ، و تى جيسے دوسرى حالت ميں مجيع كوخر موكى اور دہاں کے محبع کا بہاں کے محبع سے اچھا ہونا اِس کامطلب یہ ہے کہ اس محمع کے زیادہ تیس ایس محمع کے زیادہ تخصوں سے اچھے ہوتے يه ضرورى نهيس كه مرتف بشخص سے اجما بهوسواكر دينيا نيس كوني تجيع ذكر كاايسا بهوجس ميس رسول الترصلي الشرعليه وسلم تشريف وكحقيمون

جیسا آپ کے زیار میں تھا توکسی فرشتہ یا پیغیبر کاحضور صلی الشرولیہ وسلم سے اضل ہونا لازم نہ آئے گا علاحضرت انس فیسے روایت ہے کہ رسول الشصلى الشعليه وسلم نے فرا باجب مح جنت كے باغوں س گذراكردتواس كے ميوے منتهجيك كھاياكرولوكول في عض كياكم منت کے باغ کیا ہیں آپ نے فرمایا ذکر کے علقہ (اور تجیم) ( تدنی) عها حضرت الوهريرة مسے روايت ہے كہ جوكسى جگہ ليطحب بيں النَّركا ذكرىندكرے الله كى طرف سے اس يركمالا ابوكا رابود اؤد) ف مقعدر ہے کہ کوئی موقع اور کوئی حالت ذکرسے خالی منہوناچا متے علا عبدالمر بن برش سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول لٹراسلام کے منزعی اعمال مجمد پر بہت سے ہوگئے رمراد نفلی اعمال ہیں کیوں کہ تاكيرى اعال توبيت نهيس بين مطلب يدكد أواب كے كام التظاميد كسب كايادركمنا اوركل كرنابهت شكل ع) اس لئے آب مجملوكوني ایسی چیز تبلادیجیے که اس کایا بند ہوجاؤں اور وہ سب مے بدلسیں کافی ہوجائے ) آب نے فرمایا (اس کی یا بندی کر لوکہ ) تہاری زبان ہیشہ اللرکے ذکرسے تراہے (مین علق رہے) ر ترمذی و ابن ماجر) عكا ابوسعيد سے دوايت سے كهرسول الترمبلي الترعليدوسلم سے سوال کیا گیا۔ بندوں میں سب سے افضل اور قیامت کے ون اللرك نزديك سبسير روكون سي آيسن فرما ياجوم وكثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور جو عور تیں راسی مرح کثرت سے)

ذكركر في والى بين رعوض كياكيا يارسول الله اورجو تحف الله كى راه میں جہا دکرے رکیایہ) اس سے بھی دافضل ہے) آپ نے فرمایا اگر کوئی سخف کفار ومشرکین میں اس قدر تلوار مارے کہ تلوار بھی لوط جائے اور بیخص بھی تام خون میں (اپنے زخموں سے) زمگین بوجائ الشركا ذكركرن والاورج بين اس سيهي افضل واحوتر نكا وجنطام بے كہ جا دخود الله على يا دے لئے مقرر مواسع جيسے فنو نازے لئے مقرر ہواہے رسورہ عجی آیت الّذِی اُن مُلّناهُم میں اس کا صاف ذكر ب تو يا د اصل موى اوراصل كا افضل موناظا مرب دعما، حفرت عبدا للربن عربيغم بسلى الشرعليه وسلم سے روایت كرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہرشے کی ایک قلعی ہے اور دلوں کی قلعی اللہ کا ذكرسے أدببهقى) عالى حضرت ابن عباس خ سے دوايت بوكدرسول للر صلى الشرعليه وسلم في فرماياً ستيطان آدمي كے قلب برجيا ہوابيليما رہتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرا ہے تو وہ مسط جاتا ہے اور جب (یادسے) غافل ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے لگتا ہے (بخاری) عند ابن عرضي روايت سے كەرسول الترصلي الترعليه وسلم في فرمايا ذكر النركے سوا بہت كلام مث كياكر وكيوں كرذكر الله كے سوا بهت كلام كرنا قلب ميس تختى بيداكرتا سے اورسب سے زيادہ النار سے دوروہ قلب سے جس میں سختی ہو ر ترندی ب اخیر کی تین مدينوں كا مجدوى مامسل بيسے كه اصل صفائي الصح علو سعموتى ك

اور اصل سختی برے عملول سے اور دو نو ل عملوں کی جرفا قلب کا اراده سے اور ارادہ کی جوانیال ۔ پس جب ذکر میں کمی ہوتی ہے توشيطان برمے برمے خيال قلب ميں پيداكر تا ہے جس سے برمے ارادوں کی نوبت آجاتی ہے اور نیک اراد وں کی ہمسّت پہیں رہیّ بس نیک کام نہیں ہوتے اور بڑے ہونے لگتے ہیں اورجب ذکر کی كثرت ہوتى ہے توبرے خيال قلب بيں بيدانہيں ہوتے بيس برا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور گناہ بھی نہیں ہوئے اور نیک کامو کا الدہ اورینک کام ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے صفائی اور تحقی قلب میں بيدا بوجاتى سے ـ مگريه بائيں خود بخود نبيس بوئيس كرنے سعبوتي بي سوار کوئی فالی ذکر کیا کرے اور بنک کا موں کے کرنے کا اور بھے كاموں سے بينے كا را ده اور مت نكرے وه وصوكريس سے -بهان تک کی حدیثیں مشکوۃ کی ہیں عام حضرت ابو سعید حذر می سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا بہت بوگ دینا میں زم زم بستروں پراشر کا ذکر کرنے ہوں گاٹ تعالیٰ ان كوا ديخ او يخ درجول مين داخل فرمائے كا رابن جبأن و یعیٰ کو تی بوں مجھے کہ جب تک امیری سامان کو نہ چھو الے ذکر الله سے نفع نہیں ہوتا عملا ان ہی سے روا بیت ہے کہ رسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا اس کثرت سے الشرکا ذکر کروکہ لوگ پاگل کهنه لکیس ر احد و ابویعلی و ابن حبان ) <u>عظیم</u> حضرت ابن عباس<sup>ط</sup>

سعدوابت ہے کدرسول الٹرسلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا آنا ذکر كروكه منافق دىينى بدوين ، لوك تم كوريا كار دمكار ، كين لكيس دطباني ، عهلامعاذبن حبل سے روایت ہے کہ رسول الناصلی الثا علیہ وسلم نے فر مایاجنت و الوں کو کوئی حسرت نہ ہو گی نگر جو گھڑی ان پر ایسی كذرى مو كى جس بين المول نے الله كا ذكرينه كيا مو كا اس كمظرى ير ائن كوصسرت بهو كى رطبرا في دبيه في ) ف مكر اس صرت ميس دنيا كي سى تكليف منهو كى نس بير شبه منرر باكرجنت بين تكليف كيسي ع عائشہ بنت سعد بن ابی و قاص اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائقد ایک بی بی بے ہاں گئے اور اس بی بی بی سے سائے مجھور کی تھلیاں اور کنکریاں مقبس جن بروہ سبحان الترسبحان الله يرصدى تقيس دالخ اورآب في ان كومنع بنيس فرمايا) ابودا ودور مذى معتمين ونسائي وابن حبان بعاكم مع تقیم وف یه اصل به تبیج پر گننه کی د کما قرر انشامی) پیانچ مدیس ترغیب کی ہیں یہاں تک توعام ذکر کا بیان تھا۔ بعضے خاص فاص ذكرون كابعى لواب آيابهان بسسي بعض أسان اورمختصر بطور منوبن مثلاً ابمول جيسے را لف الاالدالاالله ما معجمددسول الله صلى الله عليه وسلم رب سيحان الله رج) الحمد لله وح) الله الله ري لاحول ولا فوق الا بالله ولستعفز الله والتوب الميدر درودسٹر نیٹ جو کئ طرح سے ہے ایک ہلکا سا پر سے التھے صل على على وقت المونواه كوئي خاص ذكر كروياعام مجر خواه بروقت أيك عن في من المائي عن في المائي عن في المائي المحدول المائي المونواه المائي المرتواه المائي وقت كوئي بجر خواه بكنتي خواه المائيول المسبح وقت كوئي بجر خواه بكنتي خواه المائيول المسبح المرتفوق المولق من المرتفوق المولق من المرتبع المي المرتبع المي المرتبع المرتبع المي المرتبع المرتب

مالدارون كوزكوة في يابندى كرنا

یہ بھی مثل ناز کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ بہت سی آیتوں ہیں زکرہ دینے کاحکم اور اس کے دینے کا گؤاب اور اس کے در دینے کا عذاب ندکور ہے اور زیا دہ آیتیں قرآن کی بیں جن ہیں ناز کے ساتھ ذکوہ کا بھی حکم ہے۔ بیسب آیتیں قرآن مجید ہیں آسانی سے مل سکتی ہیں اور جوشف عربی دنجا نتا ہواس کو ترجم والے قرآن ہیں مل سکتی ہیں اس لئے اس جگہ صرف ماٹیں گھتاہوں علے حضرت ابو در دا رض رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے روایت کرتے میں آب نے فرمایا کہ زکوہ اسلام کا بیل ہے یا باندعارت ہے وائر ذکوہ اسلام کے نیچے کے درجہ ہیں رہا کی دیا اس سے ذکوہ کا کتنا بڑا درجہ میں رہا کی اس سے ذکوہ کا کتنا بڑا درجہ نا بت ہوا درجہ میں رہا کا دیا اس سے دکوہ کا کتنا بڑا درجہ نا بت ہوا

اور اس کے مذ دینے سے مسلافی میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا عظ حضرت جارفنسے روایت ہے کدرسول الٹرسلی الشرعلیہ دسکم نے فرایاجس شخص نے اپنے ال کی ذکوۃ اداکر دی اس سے اس کی برائ جاتی رہی دبینی زکواۃ نہ دینے سے جواس مال میں مخوست اور گنار گی آجاتی وه نهیس رمی ) دطبر انی اوسط و ابن خزیمهٔ تصحیح) ف معلوم ہو اکر جس مال کی زکواۃ نند کی جائے اس میں برکت نہیں رمتی اس کی مجھ تفصیل علا و عملا میں آتی ہے علا صفرت ابن عرف سے روایت ہے کہ ہیںنے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سے سناآب فرمات بمقع وصخص الترور سول يرايان ركهتا بهواس فياهي كرايغ مال كى زكوة اداكرے بطرانى ف اس سے معلوم ہواكم زكوة من دينے سے ايمان ميں كمي رستى ہے علاعبدالله بن معاوليس روايت بدكررسول الترصلي الشرعليه وسلم فرماياتين كام ايس ہیں کہ جوشخص ان کو کرے گا ایمان کا ضائقۃ چکھے گا۔ صرف المنزكي عبادت کرے اور پیمقیدہ رکھے کہ سواالٹرکے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے مال کی زکوۃ ہر سال اس طرح دے کا سکانفس اس يرخوش مو اوراكس يراكماده كرابو الخ يعي اس كوروكا نرمو ف ذكاة كامرسته تواكس سے ظاہر ہواكہ اس كو توحيد كے سائق ذكر فربايا وراس كا اثراس سے ظاہر ہواكہ اس سے ايان كا مزہ برط ه جاتاً ہے عصر حضرت او ہریون سے روابیت ہے کہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم في فرما إكه كوئي شخص سوني كار كھنے و الااور جاندى كا ر کھنے والا ایسا مہیں جو اس کاحق ریعنی زکاۃ ) مذ دیتا ہو گر راس کابیمال ہوگاکہ) جب قیامت کاون ہو گا اس شخص کے رعدا ب سے لئے) اس سونے عاندى كى تخنياں بنائى جائيں گى بھران تخنيوں كوجنم كى اگ سي تيايا جائے گا۔ پھران سے اس کی کرد ا وربیتیانی ا در نیشت کوداغ دیا جائے کا حب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں بھرد وبارہ ان کوتیالیا ملے گا۔ (اور) یہ اس دن میں ہو گاجس کی مقدار کیاس برس کی ہو گی رائینی قیامت کے دن میں) الخ رنجاری ومسلم والقط أسلم) ملحضرت على سف روايت بي كدرسول الشرصلي الشرعليد وسلم في فرايا كما مندنتا كى في مسلمان ما لدارو ل يراكن كے مال ميں اتناحق رنعني زكاتي فرض کیا ہے جوان کے عزیبوں کو کافی ہوجائے اور غریبوں کو کھو کے نظے ہونے کی جب تعبی تکلیف ہوتی ہے الداروں ہی کی داس کروت كى بدولت برقى ب ركدوه زكاة بنين ديته ، إد كحدك الترتعالى ال راس پر) سخت حساب لينے والااور ان کو در دناک عذاب دينے والا ہے (طبرانی اوسطوصغیر) فت ایک حدیث میں اس کی ففیل میں يهي ارشاد ہے كەمختاج لوگ تيامت ميں الله تعالى سے مالداروں كى يەشكايت كريں كے كه ہمارے حقوق جوآپ نے اُن ير فرض كفے تقے انہوں نے ہم کونہیں ہونیاتے اللہ تعالیٰ اُن سے فرائے کا اپنی عزت وجلال كي قسم مين تم كومقرب بناذ لكاوران كودور كردو ل كا -

(طراني صغيروا سرا و الوالشيخ كتاب الثوب ) عطحضرت عبدالتدين مستعاد سے روایت ہے کہ ہم کوناز کی پابندی کا اور زکوۃ دینے کاحکم کیا گیاء ا ور بو تحص ذكوة منه دے اس كى نازىمى مقبول نبيس بوتى اطباني اصبيا) اورایک روایت بین ان کارشاد ہے کج سخص نازی یا بندی کے اورزگاۃ بندے وہ رپورا) مسلان بنیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے (اصبہانی) ف لیکن اس کایدمطلب بنیں کریدلوگ نازیمی چھوڑ دیں اگرایسا کریں گے تواس کا عذاب الگ ہوگا بلکہ طلب یہ م كرزكاة بمي دينے لكيس عشر حضرت الوہرين سے روايت ہے كه بى صلى الترعليه وسلم في فرما ياجس كو الترتعالي في مال ديا بويوده اس كى زكاة ا دان كرے فيامت كے روز وہ مال ايك تجے سانے كاشكل بنادیاجائے کا جس کی دونوں آمکھوں کے اور دونقشے ہوں گے (ایساسان بهت ز بر بلا بوتا به ) اور اس کے گلے میں طو ق ريعي منسلي) ي طرح دال دياجات كا- اوراس كي دونون إحييس يكرك كا وركم كامين يترامال مول بين يترى جمع مول بيرآب نے راس کی تصدیق) پر آیت برهی دلا محسبن الذین معجلون الایت راس آیت بیں ال کے طوق بنائے جانے کا ذکرہے رنجاری منسائ عه عاره بن حزم سے روایت ہے۔ کہ رسول الشملی لشرعلیہ وسلم فى فرايا (علاده لا المركز السفعد دسول الله يرايان لانے ك) النرتعاني نے اسلام میں جار بیزیں اور فرض کی میں بیس بی تخفل نہیں

سے تین کو اداکرے تو وہ اس کوبوراکام ہندیں گی جب یک سب کو ادان کر دادر ناززکرہ اوررمضان کے روزے اور سیت اللہ کا الالا ف اس سے بہمی معلوم ہواکہ اگر نا در وزہ و مج سب كرتا ہو كرزكاة سنديتا ہودہ سب معی اس کی نجات کے لئے کافی ہیں عاصرت انس بن الك عدد ايت مع كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرايا زكاة منددينے والاقيابت كے دن دوزخ ميں جائے كا رطراني سفير) علاحضرت ابن عرضيع روايت ہے كه رسول الناصلي التاعليه وسلم ف فرما یاناز توسب سے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے اس کوتو قبول كرايا اورزكاة يوسيده ييزع اسكوخ وكالياحدارول كوندويا-ا يسے لوگ منافق ہلی رہزار) ف يعنى بصفے لوگ نازاسى لئے يرطعة بال زراهيس كے توسب كو خبر بوكى اور زكاة اس لئے بنیں دیتے کہ اس کی خرکسی کونہیں ہوتی اور منافق ایسا ہی کرتے تھے وربنه خدا کے حکم تو دونوں ہیں علاحضرت برقیدہ سے روایت ہ كحس قوم ف زكاة دينا بندكر ليا الله تعالى ان كوقحط بين مبتال كلاي اورایک اورروایت میں برلفظ ہیں کہ الشرتعالیٰ ان سے بارش کو روک ایتا بعے رطبرانی وہیقی) عملا حضرت عائشہ سے روایت ہوکہ رسول السُّصلي السُّرعليه وسنم في فرمايا كتب مال يس زكاة ملى موفى رمی وه اس کربر بادکردیتی ہے ربزار وبیقی ، ف زکاۃ ملنا میہ کہ اس میں زکوہ فرص ہوجائے اور نکانی مذجائے اور بربادمونا بدکم

وہ ال جا اُرہے یا اُس کی برکت جاتی رہے جیسا اگلی صدیت میں مذكور سے عمار حضرت عرض دوايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا حب كو كئ الخشكى بين يا دريا بين تلف بوتا ہے رُكُونَ نه دينے سے ہو تا ہے رطرانی اوسط ) ف اوراگر ا وجو د زلواۃ دینے کے شاذ نادر تلعت ہوجائے تو وہ حقیقت میں تلف بنیں ہے کیوں کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا اور زکاۃ نہ دینے سے جو تلف ہو اوہ سزا ہے اس پر اجر کا وعدہ نہیں عظ حضرت کم کابنت يزيين سي روايت سي كريس اور مرى خاله نبي صلى التدعليه وسلم كي خدمت میں اس مالت میں ماضر ہوئے کہ ہم سونے کے کنگن مینے الوسے تھے آپ نے ہم سے پوچھاکہ کیا تم ان کی زکوۃ دیتی الوم نے عض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا ہم کواس سے ڈرینیں لگتا کہ تم کو الله تعانی آگ کے کنگن بہنائے اس کی زکاۃ اداکیا کر وراحدبند حن) يه سب رواتيس زغيب ورزمييب مي مين ف ان هد مثول سے بدا مورٹا بہت ہوئے دالعث) ذکاۃ کی فرصیبت ۱ ور ضيلت ربى زكاة مندين كادبال اورعذاب دنياس توالى بربادی یا بے برکتی اور آخرت میں دوزخ رج ) ذکاة مذد ينے والے کی نازروزہ وغیرہ ہمی مقبول سن ہونا ردى زكاة من فينے والے كى مالت منافق كے مشابہ بوناجن كابيان علا كے ذيل ميں لكذا ره) زکاۃ کاحقوق العباد کے مشابہ ہونا جیسالہ علے کے ذیل میں گذیا

اس سے اس کی تاکہدوو سری عباد توں سے اور زیادہ طرعگی اب بين رضروري مضايين زكاة كم متعلق لكهتابون (بهلامضمون) جن چیزوں میں زکوہ فرص سے وہ کئی چیزیں ہیں ایک جاندی سونانواه روبيب سنرفى بونواه نوط كى شكل ميس بصعر نواہ اپنے قبضہ میں ہو خواہ کسی کے ذمتہ اوصار ہو حب كا اسنے ياس بتوت مو يا او صار لينے والا قرارى ہو خواہ چاندی سونے کے برتن یازیوریا سچا کو شہر ہواکر صرف چاندی كى چىزىں بول اور دزن يس سار معية ن رويے كى برابہوما نے اور اگر جاندی کے ساتھ کھے سونے کی بھی ہول ادر سونے کے دام جاندی کے وزن کے ساتھ ال کردہی ساڑھے یون روبیہ کی برابر ہوجائے توجس دن سے ان چیزوں کا مالک ہوا ہے اس دن سے اسلامي سال گذر في برائس كاچا ليسوال حصة زكاة فرض بو كى اور احتیاط بہ ہو گی کہ اگر بیاس رو بیا ہے برا بر بھی الیت ہوتب بھی سواروبيرزكاة كاديد اور دوسرى چيزجس يس زكاة فرض م سوداكري كامال بيحب وه قيمت مين التن كالهوس كالبي بيان بهواب اوراس قبمت کی مقدارسے برہمی معلوم ہو گیا ہوگاکہ سلانوں میں کثرت سے ایسے وگ ہیں جن پرزگاۃ فرض ہے کیوں کہاتنے زیورسے یاسود اگری کی اتنی مالیت سے بہت کم گھرخالی ہو لیا ہے مروه اس سے عافل ہیں سواس کا صرور خیال کرناچا کہے، تبسری چیز

ا يسے او نبط ما گائے بھينسيں يا بھيربكرياں ہيں جن كوصرف دودھ اور مجے ماصل کرنے کے لئے یالا ہواور و جنگل میں چرتے ہوں چونکہ اس ملك بيس اس كار و اج تم ب لهذا ان كي تعدا دعس ميس زكاة فرض موجاتی ہے نہیں کھی گئی جس کو ضرور ت موعالموں سو بوج لے چ کتی چزعشری زبین کا پیداوار ہے اس کے مسائل بھی عالموں م بعجد لتے جائیں یا پخیں چیزصد قہ فطرسے جوعید کے دن زکفہ والول پر توسب ير داحب سے اور بعف ايستخصول بر هي واجب سے جن پرز کوة واجب تنبس اس کومجی کسی عالم سے پوچھ لیں بدائی طرف سے اور نا بالغ بچ ں کی طرف سے دینا جا سے دورسرامضمون اسب سے زیا دہ زکرہ کے حقدارا پنے غیب رشتہ دار ہیں خواہ سبی میں ہوں یادوسری جگہ ان کے بعد اپنی بستی کے لوگ زیادہ عزیب ہوں تو بھران ہی کاحق زیادہ ہے مرجن کوز کو ۃ دینا ہووہ نہنی ہاسٹم موں بین سیروغیرہ ادر مذرکاۃ دینے والے کے ماں باب یا دادی دادا يا اني نانا يا او لاد ياميا ل بي بي لكته بهول ا وركفن يانسي بين مكانا بھی درست نہیں البتہ میت والے کو اگر دے دے قودیست ہے لربيراس كوكفن ميس لكلنے مذلكانے كااختيار بوگا وراسي طرح برانجن يا مريدرسه ميس دينا درست بنيس جب تك يدرسه والول اور الخبن والول سے پوچور نے کہ تم زکاۃ کوکس طریقہ سنجے کرتے ہوا در بھرکسی عالم سے پونچھ لے کہ اس طریقہ سے خرچ کرنے سے زکوٰۃ

اد ابوجاتی ہے یا نہیں رئیسرامضمون اسلانوں کی زیادہ پرشانی فلام ہی و باطنی کا سبب افلاس ہے اور زکواۃ اس کا کا نی علاج ہے اگر مالدارففنول خرچی نزکریں ادر ہے کیے محنت مزدوری کیتے دہیں اور معذورلوگوں کی زکوۃ سے الداد ہوتی رہے تیمسلانوں میں ایک بھی ننگا بھو کارن رہے مدیت علاج ودحفور صلی الٹر علیہ وسلم کے ارضاد میں یہمضمون مما ف میاف ندکو رہے ۔

روح پارتهم علاوہ زکوہ کے اور نیک کامول میں خرج کرنا اور ہمارد می کرنا

ینی زکوہ دے کر بے فکر اور بے رہم مزہوجائے کہ اب میرے ذمرکسی کی کوئی ہمدردی لازم بہیں دہی زکوۃ کی ایک بند ما ہوائی جب افی ہمدردی لازم بہیں دہی زکوۃ کی ایک بند ما ہوائی خرج کرنا اورجس کے پاس مال منہویا اس میں مال کالام منہو تو جان سے مددکرنا ہمی ضروری ہے باتی صرورت کا درجہ اس کی تقیق علمام سے ہوسکتی ہے اس کی اجالی دلیل ایک آیت اور صدیت سے ملکم کی جھوٹی سے ملکم کی جھوٹی کی دلیل ایک آیت اور صدیت سے ملکم کی اجما کی دلیل ایک آیت اور صدیت فاطم من بنت قیس سے دو ایت ہے کہ دسول النزمیلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ بیشک مال میں زکوۃ کے علاوہ اور بھی کچھوٹی ہیں ہمراس فرایا کہ بیشک مال میں زکوۃ کے علاوہ اور بھی کچھوٹی ہیں ہمراس

كي ما يند مين ) آب نے يہ آيت پڑھي لسل لبران قولوا الدة والياس طح ہوئی کہ اس آیٹ میں اللہ تعالیٰ نے زکرہ کا بھی ذکر فرمایا اصفاص موقع يريال دينے كابھي ذكر فرمايا اس سے ثابت ہواكہ بيرموقع مال دینے کے زکرہ کے علاوہ ہیں رتر ندی و ابن ماجہ ودارمی سے یه دعو کی آیت ا*ور مدیث* دونول سے نابت ہوگیا حاشید الیاریان ومرقات سے اس کی تفعیس کی کھے مثالیں لکھی ہیں بعنی ریکرسائل تمر اور قرض ما نگنه و اسے كومحروم مذكر سے برتين كى چيزا نگنے دبنے سے انكارىنكرے يانى - نك - آگ وغيره تغيف چيزين و اسم ي ديد آ کے ایتول اور صدینوں سے زیادہ تفصیل معلوم ہوگی۔ تعصیلی دلیلیس دایات عد فرایاالله تعالی نے اور اور اور ا خرچ کیا کروا شرکی راه میں رسیقول قریب نصف کو ان تخصی ہے، جواللرتعالي كوقريس وس الجه طورير قرمن دينا ديعي اغلاص كرماتي الخ رسیقول قربیب ختم علائم خیرکال کوسمی حاصل از سکو کے بهال تكساكه اپني بياري چيزكوش د كروئے اور جو كھي فرج كرو كے النارتعاني اس كوخوب بهاني بين دن تنالوا سروع) عصوه رحنت تیاری گئی ہے فداسے ڈریے والوں۔ کے لئے ایسے لوگ ہوکر ج كرتے ہيں فراغت ميں اور تنگ ييں (لن تنالوبعدر بع) عالم بلاشبر الله تعاتی نے مسلانوں سے اُن کی جاندں کو اوران کے مالوں کو اس بات کے وص میں خرید لیاہے کہ ان کوجندت ملے کی دیستارون

ربع اول) عد اورجو کچه جمهو الرا انهول نے خرچ کیا اور جتنے میلان الله کی داہ میں ان کو فے کرنے پڑے یہ سب ان کے نام لکھاگیا تاکہ الترتعالي ان كوان كے كامول كا چھے سے اچھا بدلدہے ربیتندون ربع اوّل) عث اور قرابت داركواس كاحق ديته رمنااور ممتاج اورما فركهي رسجن الذي ربع اول عدد اورج جزئم خرج كرفية سروه اس كاعوض دے كارومن لقنت بعدنصف عالماوروه لوگ فارائی محبت سے غریب اور تیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رتبارك الذي سورة دبر وف اور هي بهت اليلي بين جن بي زكاة كى قيد نهي دوسرے ينك كامول مين خرچ كرنے كامعنون ندكورے -آ كے احاديث بي عد حضرت ابو برير في معدوايت مع كدرسول الترصلي الشرعليد وسلم في فرماياكه الشرقالي فرمام به اے بیٹے آدے کے تو رنیک کام میں اخرچ کریں جمد رخرچ کرونگا د بخاری وسلم) علے حضرت جا برہنسے روایت سے کہ رسول اللہ صلى الشرعايدوسلم في ايك حديث بين فراياكرس رحب الماس بچواس سرهمانے پیلے و کوں کو برباد کر دیا دمسلم) عصر حضرت اوسیند سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آپنی حیات میں ایک درہم خیرات کرنا مرنے کے وقت سودرہم کے نيرات كرنے سے بہتر ہے ( ابود اؤد) علاحصرت على سے روایت ب كدر سول الترصلي الشرعليد وسلم في فرايا خيرات كرفيس حق الامكا

طلدی کیا کرو کیوں کہ بلااس سے اسٹے ہنیں بڑھنے یاتی ر ملکہ رک ماتی ہے، ررزین، ف تواب کے علاوہ بیر دنیا کا بھی فائدہ ہے عظ حصرت ابو ہر ایر مے رو ایت ہے کہ رسول اللہ صلی التر علیہ وسلم نے فرمایا ہوشخص ایک مجور کی برابر یاک کمائی سے خرات كركا اور الله تقالي ياك مي جيزكو قبول فرماً المع توالله تعافي اس كواين داسن ما تقريس ليتاب د داسن ما مع كامطلب الترمي كومعلوم سے ) بيراس كوبر حداثا سے جبياتم ميں كوتى اپنے جي اي بالناسي يهان تك كدوه بهاراى برابر موجانات ربخارى ومسلم على حضرت ابو ہر میرہ سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الشہر عليه وسلم نے فرما ياخيرات ديا ال كوكم نہيں ہونے ديتا دخواه آماني بريدجا تخيا بركت بطهرجانخواه لؤاب برطتارم ومسلم عك حضرت ابو ذرخ سے رو ایت ہے كەرسول النّرصلی النّرعليه دسلم نے فرمایا سی قسم کی بھلائی کو حقیر سنجھنا کو اتنی سہی کہ این بھائی رمسلان سے خند ہ پیشانی سے مل او رمسلم ) عاد حضرت ابو مونٹی اشعری مم روايت سع كررسول الشصلي الشرعليه وسلم في فرمايا برسلمان كم ذ مر کچه د کچه صد قر کرنا ضروری سے او گو ل نے عرض کیا کرا گرمسی کے پاس (ال) موجود نہ ہو آپ نے فرا پاکہ اپنے ہا تھوں سے کچھ مخست کرے راور مال حاصل کرتے ) اینے بھی کا ملی لاتے اور صدقتهم كرے لوكول في عرص كياكر الرسعدودي كى وجب يعيى

بذر سکے یا داتفاق سے ایسان کرے آپ نے فرمایا توکسی پرسیان ماجتندى مدركردے ديمى صدقہ ہے) وگوں نےومن كاال یر مجی نه کرے آب نے فرمایا کسی کو کوئی نئی بات بتلادے لوگول نے عرض کیا۔ اگریہ بھی ناکرے آپ نے فرایاکسی کوسٹرن پہونجاتے یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے رہاری دسلم) ف ان سب کوصدقہ اس وجرسے فرمایا جیسا کرمسرقہ سے ضلق کو نفع ہو پختا ہے ان کامول سع بھی نفع ہو بختا ہے در نہ صدقہ کے اصلی معنی تو الٹرکی را میں مجھ مال دینے کے بین اور نقصان نہر بہری اے کو نفع بہو تیا نے میں داخل فرمانا كتني رطي رحمت سے عود عل حصرت ابو مخزيره سے دوايت مع كدر سول الشرصلي الشرعليه وسلمن فرمايا انسان ك مرحور بر برروزایک صدقہ لازم ہے دو تخفوں کے در میان الفاف كردك يديمي صدقه من من من المحف كوجا نوريرسوا ركرني مين ياسكا اسباب لادنے میں مدد کردے برہی صدقہ سے کوئی اچی بات رجس سے کسی کا بھلا ہوجائے ، یہ بھی صدقہ سے جو قدم ناز کی طرف الما وه بھی صد قد ہے ۔ کوئی تکلیف کی چیزر استہ سے ہٹا دے رہی صدقه سع ر بخاری ومسلم و مسلم ی ایک دوسری صدیث میں اس کی مشرح آت ہے کہ ارگٹتی کے قابل ، انسان کے ملین سو سا عظیم و استخص نے روز مرہ اتنی نیکیاں کرلیں اس نے اينے كودوزخ سے بيالياعلا حضرت ابو براره سے دوايت مے ك

رسول الترصلي الترعليه وسلم في فرما يابوت اجعاصدقه بيسهك کوئی اونٹنی دو دھ والی کسی کو مالئی دیدی جائے راوراسی طرح) بكرى دو د صوالى ما نكى ديدى جائے راس طرح كه و ه اس كا دوده بیتار سے جب دو دھ نہ رہے لوٹا دے) جو ایک برتن صبح کوہم جے ایک برنن شام کو بجردے رنجاری دسلم، علا حضرت اتن فنسے روایت بے کررسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یاجوسلان کوئی درخت لگادے یاکوئی کھیتی بودے پھراس میں سے کوئی انسان یا پرنده چرنده ما نور کھائے وہ بھی اس کے لئے صد قر ہوگار بارقی سلی اورمسلم کی ایک روایت میں حضرت جا برضسے ہے کہوانس میں سی چوری ہوجائے وہ مجی اس کے لئے صد قرب وٹ مالاں کہ الکہ نے بچور کو نفغ بہونیانے کا ارادہ نہیں کیا بیم بھی صدقہ کا تواب ملنا يركتني برى رحمت سے عمل حفرت ابو ہر روق سے دوايت سے ك رسول الترصلي الترعليه وسلم ف فرماً يأكه ايك بطين عورت كي اس رِ کِشْنْ ہوگئی کہ اس کا ایک کئے پر گذر ہوا جو ایک کنوے کوکٹا سے پرزبان شکائے ہوئے تھا پیاس سے ہلاک ہونے کو تھا اس عورت نے اپناچمرہ کا موزہ نکا لااور اس کو اپنی ادر ُ هنی میں بالمعااور اسِ نے لئے یانی نکالااور اس کو ملایا اس سے اس کی خبشش مولی وض کیا گیاکہم کوجا نوروں رکی حدمت کرنے میں بھی تواب ملتامع آب نے فرایا جتنے ترکیجے والے بیں دینی جاندامیں

ان سب میں تواب ہے رہاری دسلم) ف مگرجومو ذی جانویں جيسے سانپ بجيوان كاحكم نمارى ومسلم كى دوسرى مديثوں مين يابى كهان كوقتل كردو (باب المحرم محتنب الصيد) علاأ صرت عباللهن عُمْ سے روایت سے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایار حمٰن کی عبادت كرواور كمأنا كهلا ياكروا ورسلام كوعام كرو (ليني مرسّلان كو سلام كروخواه اس سے حان بيمان مويان مرور المتحضين يس سلامتى کے سائنہ داخل ہوجاؤگے (ترندی دابن اجر) ع<u>ا ا</u> حنرت ابو ذر<sup>نط</sup> سے روایت ہے کہ رسول النامسلی الناعلیہ وسلمنے فر مایاجب اپنے بهائی دمسلمان) کا بسامنا ربینی ملاّفات ) ہواس وقت مسکزا رجس سے وہ تجھے کرمجھ سے مل کراس کونوشی ہوتی ہے ) پر بھی صدقہ ہے ادرکسی کواچی بات کاحکم کر دینا اور بوئی بات سے منع کر دینایھی صفح ہے اور راستہ بھول جانے کے مقام میں کسی کوراستہ بتلا دیناریمی تیرے سے صدقہ ہے اورکسی کی بینائی میں خرابی ہو اس کی مدد کردینا تھی يترے كنے صدقہ ہے اور كوئى بتھركانٹا برى راستہ سے ہٹادنیا يرهمي يرے لئے صدقہ سے اور اپنے دول سے اپنے بمائی کے دول س ریانی) اونڈیل دینایہ مجی پڑے گئے صدقہ سے در ندی علا اصرت سدبن عبادة سے روایت ہے کہ انفوں نے عض کیا کہ ام سعار رمین میری و الده ، مرگین سوکونسا صدقه زیا و ه فضیلت کابی دحس کا تواب ان کو خشوں اک سے فرایا یا نی انہوں نے ایک کنواں کھولیا

ا وربیر کمدیاکہ یہ ربین اس کا تواب ) ام سعد کے لئے ہے رابوداؤد ونبانئ عكه حضرت ابوسعير سعروابت مع كه رسول الترصلي التر علیہ وسلم نے فرمایا جومسلان کو راس کے نظئے) یعنی کیران ہونے کی مالت میں کیرا دے اللہ تعالیٰ اس کوجینت کے سبز کراے دے گا اور جومسلان کسی مسلان کواس کے معوے ہونے رمین کھانا نہونے کی حالت بیں کھانا دے اللہ تعالیٰ اس کوجنت کے بھل دے گااور جو مسلان کسی مسلان کو بیاس کے وقت یانی پلادے داس کوجنت كى مرائى بونى لينى نفيس ، مشراب سے بلائے كا دابودا و دور مذى ) عشا حضرت انس بن مالك فنسع روايت ب كدر سول الشرصلي الشر علیہ وسلم نے فرمایاسات چیزیں ہیں جن کا تواب بندہ کے مرفے کے بعدیمی جاری رہتا ہے اور یہ قریس براہو اہونا ہے جس نے علم دین سكهلاياكوئي بنركمودي ياكوئي كنوان كحدوا ياياكوني درخت كلايالوني معیر بنانی یاکوئی قرآن چھوڑ گیا پاکوئی او لادھیوڑی جواس کے لئے مرنے کے بعر خشش کی دعاکرے رتز غیب ازبزار وابونیم) اورابن اج نے بائے درخت لگانے اور کنوال کھو دنے کے صدقہ اور مسافرخان كاذكركيام وتزغيب اس مدسيف سعدينى مدرسه كى اوردفاه عأم کے کا موں کی بھی نفیدات أابت ہوئی ع<u>وا حضرت سعات سے دوایت</u> ہے کہ رسول السّرصلي السّرعليه وسلم نے کچھ مال تقسيم فرط ياميس في عص كيا يارسول الله فلانے كوئمى ديلي يخ رحديث كے اخيريس مكك

ميررسول الترصلي الشرعليه وسلم نے فراياك يس ربعض اوقات) كسي خفس كوديتا مول مالال كدوسر الخص مجدكواس سعاديا ده مجوب ہوتا ہے رمگر) اس اندلیشہ سے ددیتا ہوں) کہ اس کواگر من منے تووہ اسلام پر قائم نہ رہے اور اس دجرسے الترتعانی اس کو دوزخ میں او ند فعے من کال دے رکیوں کہ بصفے نوسلم اول میں مضيوط بنيس موت اورتكليف كى سهار بنيس كرسكة ان كے اسلام سے پرمانے کا سبر رہنا ہے توان کو ارام دینا ضروری ہے رعین مسلم ف اس صدریت سے نومسلموں کی الداد کرنے کی اور ان کو آرام بهونیان کی فضیات تابت معظ حضرت ابد مریره سے دوایت م كررسول الترصلي الترعليه وسلمنے فرماً يا تسم أس ذات كى جس في محد کوئیا دین دیکر بھیا الله تعالیٰ تیامت کے دن اس شخص کوغذاب رن دے گاجس نے تیم پررحم کیااور اس سے رزمی کے ساتھات کی اور اس کی تیمی اور بیمار گی پررس کھایا در عنیب از طرانی ون اور اس کی تیمی اور بیمار گی پررس کھایا در عنیب از طرانی ون اس مدسیت سے بتیم فانوں کی امداد کی بھی فضیلت ہو تی فلاصہ یہ أيتيس اوربيس مدينيس بيس جومشكوة سے لى كئي بيس بجزد وتلين كم اکن میں دوسری کتاب کانام لکھدیا ہی ان سے بہت سے نو قع مخلوق کو نفع پہنیا نے کے معلوم ہوئے اور ایسے ہی اوربیت کام ہیں جو سب کے سب ایک آیت اور ایک مدیث میں جب ہیں آیت ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اور تقوی دیے کاموں ) میں (مائدہ) مدسیف د سول الشرصی الشرعلیہ وسلم نے فرمایاکہ اللہ کے زد کیک سب آد ہیوں سے زیادہ بیارا وہ ہے جو آدمیوں کوزیادہ نفع پہنچائے در ترغیب عن الاصبهائی) اللہ تعالیٰ ہم سب کوتونیق ہے روح مثنا نزد ہم ملقب برباب ریان روح مثنا نزد ہم ملقب برباب ریان روح مثنا نزد ہم ملقب برباب ریان

فاص کرفرض روزے رمصنان کے اور واجب روزے رکھنا روز ہمی مثل نار در کو ہے اسلام کا ایک رکن تعنی برطی شان کا ایک لازمی حکم سے جنا بخد را ، فرایا الله تعالیٰ نے اے ایمان والوتمریر روزه فرض کیا گیا اور رم) ار فناد فرایا رسول النّرصلی الله علیه ولم نخ الخزيه وه صديت مع بوروح بهارد بم كے عاف بس گذر على ليے حس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نازوز کو ہ و ج کرتا ہو مگرروزہ ندر کھتا موتواس کی نبات کے لئے کا فی نہیں روزہ میں ایک خاص بات اليي بع جوكسى عبادت ميس نهلي وه يه به كريو ل كدوزه موف یا نہونے کی بجزاللہ تعالیٰ تعالیٰ کے کسی کو خبر منہیں ہو گی اس لئے روزہ ومي ركه كاجس كوالله تعالى كى مجتن يا الله تعانى كا درموكا اور ار فی الحال اس میں کچھ کمی ہمی ہوگی تو تجربہ سے نابت ہو کم محبّت وعظمت کے کام کرنے سے مجتب وعظرت بید اہوجاتی ہے. اس لنے روزہ رکھنے سے یہ کی پوری ہوجائے گی اور ظاہر ہے کہ

جس کے دل میں خدا تعانیٰ کا نوف اور مجتن ہو گی وہ دین میں کتنامفیل موگا توروزه ر<u>کھنے</u> پیس دین کی مضبوطی کی خاصیت آب*ت ہوگئ*ی اگل دو مدیثوں میں اسی بات کو اس طرح فرمایا ہے (س) حضرت ابد برزرہ سے رو ایت سے کہ رسول النرصلی النرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ النز تعالی نے فرمایا ادمی کے سبعل اس کے نہیں مگردوزہ کدوہ فاص میرے نئے ہے (بخاری) علا ایک اور روایت مین حق تعالی کایدار شادیم کدوزه وارابنا کھانا اپنا بینا اپنی نفسانی خواہش رجوبی بی سے متعلق ہے ہمیری وجرسے چھوڑ دیتا ہے رنجاری اور اس صدیث کی تفصیل یک دوسری مديث بيس آئي سے عصيعي رسول الترصلي الترعليه وسلم في تعالى كا برار شاد فرما یاکه وه گهانامیرے لئے چیور دیتا ہے اور اپنی لذت میرے لنے چیوٹر دیتا ہے اور اپنی نی بی کومیرے لئے جیوٹر دیتا ہے دلینی اپنی خوامش اس سے بوری بہیں کرتا را بن خریمہ) ف ان مدینوں سے اور والی بات ثابت ہوگئ اور اسی لئے روزہ کو اللہ تعالیٰ نے اپن چیز فرانی جیساع میں گذرا اور ای خصوصیت ندکورہ کے سبب روزہ کو اگلی صربی فی برى أكيد سيسب علو ماس بي نظر فرمايا جنائي علا حضرت الوالا يضيد روايت به كه يس فيعض كيايارسول المرجم كوسى رطب على كاحكم يجيِّ فرمايار وزه كولوكيو لاكوني لل اسى اربنىي ميس فدو باره عرض كيايار سول سرحمك برط غلاط كريجية فرايار وزه كولوكيونكوني عل س كي شارندس مين ذيتين كرار يوع ص كيا يارسول لنه محجه كرسي بي كا حكم ديجيّة ذما يا دوزه كو وكيونككوني على أس كي مثل بنين دنسائي وابن خزيمه وف بعني بعض خصوصيتون مين دمثيا مح مثراضوصيت الموردين فروز دليس جوى تعالى كمحبت ادرخوف كى فاصيت موروزه دارالاس كاخيال كھے توضرورگناموں سے بچے كاكيونكر محبت اور توف كى كمى بى سے ہوتا ہے اورجب گناہوں سے بچے کا قدد زخ سے بھی بچے گا۔ اگلی مدست کا یمی مطلب سے دعی پیغیرصلی النرعلیہ دسلم سے روایت سے اگریائے فرمایاروزه ایک دهال ب اورایک مظبوط قلعم مع دوزخ سے بچانے کے لئے) (احدا وربیہقی)اور حس طرح روز ہ گناہوں سے بچاآہج جوكه باطنى بياريان بين اسى طرح بهبت سى ظاً مرى بياريون سع بياياً مي كيون زياده تربياريال كهانے ينتنے كى زياد تى سے ہوتى بيں روزه مى ان میں کمی ہو گی تو ایسی بیاریا ں بھی مذہ ئیں گی اگلی حدیث میں اس كى طرف اشاره ہے (٨) حضرت ابو ہرفر وسے روایت ہے كہ رسول النصلي الشرعليه وسلم في فرمايا برسي كي ايك زكاة مع اور بدن کی زگواۃ روزہ ہے رابن ماجہ ک این جس طرح زکواۃ بیں ال كاميل كجيل نكل جا تا سے اسى طرح روزه ايس بدن كاميل كجيل بعني ماده فاسد ہجس سے بیاری بیدا ہو تقسے دور ہوجا اسے اور اکلی صربیث يس بمضمون بالكل مى صاف أيا م ع و حضرت الو مرفيره س روايت ہے كه رسول النرصلي النه عليه وسلم نے فرما ياروزه ركھا كرو تندرست رہوئے (طرانی) اور روزہ سے جس طرح ظاہری وباطی مضرت زائل ہوتی ہے اسی طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت مال ہوتی ہے جنانخہ روا حضرت ابولیزیرہ سے ایک لابنی حسد سیا

میں روایت ہے کہ حفور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو دوخوشیان (نصیب) مرتی بین ایک توجب افطار کرا سے ربینی روزه كهولتا سع توايغ افطار يرخوش موتا سع چنا بخدظا مرسع اور جب اینے برور د گار سے ملے گاراس وقت) اپنے رو زہ ریؤش ہوگا (بخاری) اوردمضان میں ایک دوسری عبادت اورمقرر کی گئی مع لین تراویج میں قرآن برط هنااور سننا جو کہ سنت مؤکدہ ہے لعضى بأتيس اس ميں روزے كى سى ميں مثلاً نيندجو كه كمانے يينے كى طرح نفس کو بیاری چیزے تراویج سے اس بیں کسی قدر کمی دمتی ہ اور مثلاً اس كم سونے كى بھى يورى خركسى كونهيں موسكتى چنا يزبيت دفعہ آد می نمازیلی سوجاتا ہے اور دو سرے اوگ بچھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے اور مثلاً لعض و فعر سجدہ میں نیند آجانے سے بدن ایس وضع پر ہو جا ما سے کہ اس وضع پر سونے سے وعنو لوط جا ما ہے اور جب وصنورزر بانازیمی سرری یا مثلاً وضویمی سر دوا اگرسوتے ہوئے جيقدر رحته نأز كادا بهوام وهميج لنين بهوا تؤاليي مالتون يبرننيز جیسی پیاری بیز کو د فع کرنایا تازه و منوکر کے اس ناز کو او بانایا نازکر اس حصد كولوطانا بوسوتے بين اداہوا سے وہي تخف اداكرسكة سے جس کے دل میں خدا تعانی کی محبّت اور نوف ہو کا بس روزہ کی طح اس عبادت بعنى را و يج يس قرأن را صف اور سنند يس بهى زيا ده د کھلاوہ نہیں ہوسکتا اللہ تعالیٰ نے ایک شان کی دوعبا دلیں جمج فرادیں

ایک دن میں ایک رات میں اگلی دو صدیثوں میں اسی کا ذکرہے۔ علارسول النهملي المدعليه وسلم في ارشاد فرماياكه الله تعالى في رمضان کے روزے کو فرص فرمایا اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو در او یج وقرآن کے لئے تھارے واسطے دالٹ تعالیٰ کو مکمسے اسنت بنایا رہو اؤکدہ ہونے کے سبب دہ بھی ضروری ہی جوتخص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کار دزور کھے اوربمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح نكل جائے كاجس دن اس كو اس كى ماں نے جناتھا رىنائى، علاً حضرت عبد التربن عرض سے دوابت ہے کہ رسول الترصلي التر علیہ وسلم نے فرایا کروزہ اور قرآن دو نوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت (لین عضش کی سفارش) کریں گے - روزہ کے گاکہ اے میرے پرور دکار ہیں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے رو کے رکھا سواس مے حق میں میری سفار ش قبول کیجئے اور قرآن کے گاک میں نے اس کو ورا سونے سے رو کے رکھا سواس کے حق میں میری سفار س فتبول کیجئے رسول الٹرصلی الترعلیہ دسلم فراتے میں کہ ان دو نوں کی مفارش قبول کر بی جائے گی ر احد وطانی فی الکیر و ابن إبي الدنياوماكم، ف دونوں مدسيس ملانے سے صيام وقيام میں مناسبت جس کی تفصیل ابھی اوپر آئی ہے ظاہر ہے یہاں تک۔ مفنمون كالك سلسله تقالات متفرق المورير لكها جاتا عمايت عطا

ار شاد فرمایا المنز تعالیٰ نے رامک لانبی آبیت میں) فرمایا کہ قسم ہے اس ذات كى حبس كے قبضہ میں رمحد صلى الله عليه وسلم) كى جان ہے كرروزه دارك منه كى بدبورجوفا قدس ببيرا موجاتي سے اللها في کے زدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ خوشبود ارہے دنجاری ف اس بد بوكا اصلى سبب بول كرموده ب اس لي يرمسواك س مجى نہيں جات ہاں كچھكم موجاتى ہے عدا صرت ابن عرف سے روايت سے کہ رسول الناصلی الله علیہ وسلم فے الیک لابنی صدیث میں حسیب اعال کے نواب کی مختلف مقداریں آئی ہیں ، ارشاد فرمایا کدوزہ خاص النريي كے لئے سے اس برعل كرنے والے كا تواب دغيرىدود ہے اس کو) کو فی شخص نہیں جانتا بجز الترکے رطرانی فی الاو سط وبيهقى علا حفرت ابوسعيد حذر يمي فسير وايت بع كدسول لله صلی الطرعلیہ وسلم نے فرمایا کرجب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تواسمانوں کے دروازے کھولدے جاتے ہیں بھران میں کوئی ور وازه بندېنس ہوتا بهان تک که رمضان کی اخرات موجاتی ہے اور جو کونی ایمان داربنده ایسا پنیں جو ان را تو ل بیں سے می رات میں ناز پڑھے رمراد وہ ناز ہے جورمضان کے سبب ہمو جیسے راویجی مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدہ کے عیومن ڈیٹر صفرازنمکیاں لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر مرح یا قوت سے بنائا ہے جس کے ساتھ ہزار درو ازے ہوں گے ان میں میردروانہ

كے متعلق ایك محل سونے كا ہوگاہو روخ يا قوت سے آرا ستر ہو گا۔ بعرجب رمضان مے پہلے دن کاروزہ رگھتا ہے تواس کے سرگنشتہ لنّاه مَعان كردة جات بين رجور معنان كذشت كا يسيمي دن تک رہوئے ہیں بینی اس رمضان کی پہلی تاریج پہلے رمضان کی پہلی ار یخ تک ، اور مرر وزمیج کی نازسے کے کر آفاب کے چھینے تک بتر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعاکرتے میں اور بہمتنی نماریل مضان كے مہينے ميں رطعے كاخواه دن كونواه رات كو مرسجده كے عيون ايك درخت ملے گاجس کے سابہ میں سوار یا کچ سوبرس تک جل سکے گا ربيهقى) على حضرت سليما ن فنسے روايت بے كه رسول السر سال نوعليم نے شعبان کے آخری حمعہ میں خطبہ پرطھا اور فرمایا اے لوگو! تمهارے ياس ايك برط ااور بركت والامهينه آبهنجا رلعني رمضان ، إيسا مهينه جس مہینہ میں ایک رات ہے جو رانسی ہے جس میں عبادت کرنا) ایک ہزارمہینہ رتک عبادت کرنے سے افضل ہے۔الٹرتمالی نے اس کے روز ہ کو فرض کیا ہے اور اس کی سنب بیدار ی دنین راوع) كوفر فن سے كم ربعنى سنت اكيا ہے جوشخص اس بيں نيك كام سے رجوفرض نهو ، خدا تعالیٰ کی زدیکی ماصل کرے وہ ایسا ہوگا جیسے اس كے سواكسى دوسرے زبان بيں ايك فرمن اداكرے اور جوكوئى اس میں کوئی فرص ادا کرے وہ ایسا ہو گاجیساً اس کے بسواکسی دوسرے زمان میں ستر فرمن اداکرے اسے ارشاد ہے کہ ہو بیخص اس میں کسی

روز ہ دار کاروز ہ کھلوا دے العنی کچھا نطاری دیدے برائس کے گناہوں کی بخشیش کا اور دوزخ سے اس کے چٹاکارے کا ذریعہ بوجائے كا وراس كوهى اس روزه داركى برابر فراب ملے كاس طح سے کہ اس کا تواب بھی نہ گھٹے گا لوگوں نے عرض کیا یارسول الشہ ہم میں ہرخص کو تواتنا پیسے نہیں جس سے روز ہ دار کاروزہ کھلواسکے ربي أو حصنه و الے روز و كھلوائے كامطلب يہ مجھے كرييط عبركر كھانا کھلادے) آپ نے فرمایا الله تعالیٰ به نداب اس شخص کو بھی دیتاہے جو کسی کاروزه ایک چھوارے پریا پیاس بھریا فی پریا دود کی سی پر بجو دود هسي ياني الأربنائي جاتي مع الكلوادك الخ رابن نزيم اور رمفنان كے متعلق ایك تیسری عبادت اور مجى سے بعنی اعتاط ف رمضان کے اخروس دن بیں بوایسی سنت ہے کرسب مے ذمہ ہے سیکن اگریستی بیں ایک بھی کرے توسب کی طرف سے کافی ہے اوراعما ف اس کوکتے ہیں کریہ ارادہ کر کے مسجد میں بڑار سے کہ اتنے دن تک بدون بیشاب پایاخانه دغیره کی مجبوری تے بہاں سے من زيكون كا ورروزه اوريراويح كي طرح أس ميس بمي نفس كي ايك بیاری چیز حیوتی مع یعنی کھلے مهار بھرنا اور اسی طرح اس میں بھی دكهلاو البنيل موسكتاكيو ل كركسي كوكيا خبركمسجد بير سيفال ينت سے بیٹھا ہے یا دیسے ہی آگیا ہے آگے اس کی ففیلت کاذکرہے عداعلی بن حسین اپنے باب سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی لٹر

عليه وسلمنے فرمایا جو شخص رمضان میں دس روز کا اعتکاف کرہے دو هج اور دوعره جیسا ر نژاب ، بوگا ربیهقی عواحضرت ابن عبا سے روایت ہے کہ رسول النه صلی النه علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تام گناہوں سے رکار ہتاہے اور اس كوايسا تواب ملما سع جيسے كونى تامنيكيا ل كرر ما بمودمشكاة از ابن ماحبہ) اور ایک فضیلت اس میں پرتھی ہے کہ اس میں سیکی ما صرر منارط تا سے اور سجد میں حاصر رسنے کی فضیلت روح دوازدہم میں گزر حکی ہے البتہ عور تیں گرہی میں اپنی نازیرط صنے كى جگهاعتكاف كريس اور بيرسب عبا دييس حب د ن ختم ہوتی ہيں يعنى عيد كا د ن اس كى بهي نفيلت آئي سے چنا نچه ع<sup>بي</sup> حفرت انس<sup>ط</sup> سے رایک لانبی صدیث میں ، روایت سے کہ رسول النرصلي للر عليه وسلم نے فرما ياكى جب عيد كا دن ہوتا ہے اللاتعاني فرشتوں سے فراماً سے کہ انھوں نے میرا قرص اداکیا بھردعا کے لئے لگلے ہیں اپنی عزت وجلال اور کرم و شاً ن بلندی فتم میں ضروران کی عرض فبول كروں كا بھر فرما ما ہے كہ واليس جاؤيل نے بم بو بخشد یا اور تهاری برائیو کو مجلا فی سے بدل و پایس وہ بختے بخشائے والیں آتے ہیں رمشکوٰۃ ازبیہقی اُخرکی دو صلیں تومشكوة كى بين باقى سب ترغيب سع بين -

## روح بفدم ملقب بيتالديان

جس تفس میں شرطیں یائی جائیں ان پر قرض ہے اور دوسرول مے لئے نفل ادرج بھی شک نازور کواۃ وروزہ کے اسلام کاایک رکن بعنی رای سان کا ایک لاز می حکم ہے جنا بخد عل فرمایا المتر تعالی فے اور الشرك والسط لوگوں كے ذمہ اس مكان رتعنى كعبہ كا ، حج كرنا سطيعنى اس تخص کے د ذمہ ہو کہ طاقت رکھے وہاں دیہننے ،سبیل دمین رامان كى دلن تنالوا) اور عل ارشاد فرمايا رسول الترصلي الدعليه وسلم ني الخ یہ دہ صدیت سے جوروح جہار دہم کے عاف میں گذر کی بجس سم معلوم ہوتا ہے کہ اگر نا زوز کا ق ورو زہ سب کرتا ہو مگر مج فرص دکیا ہو تواس کی نجات کے لئے کافی نہیں اور نج میں ایک فاص بات آیسی ہو جواورعبا د توں میں نہیں وہ یہ سے کہ اور عبا د توں کے افعال میں کھے عقلی مسلحتیں بھی سمجھ میں آجاتی ہیں مگر جے کے افعال میں بالکل عافقانہ شان ہے تو جج وہی کرے کا جس کاعشق عقل پر غالب ہو گا اور اگر في الحال اس ميں كچھ كمي بھي ہو گئ تو كتربہ سے ثابت ہے كہ عالنتقانه كام كرفے سے عشق بيدا ہوجا تاہے اس لئے حج كرنے سے يہ كمي ور ي ہموجائے گی اور خاص کرجب ان کا موں کو اسی خیال سے کرے اور ظاہر ہے کہ جس کے دلمیں خدا تعالیٰ کاعِشٰق ہو کا وہ دین میں کتنامضبو

ہو گا تو چے کرنے میں دین کی مفہولمی کی خاصیت البت ہو گئی راہی ہی تقریر روزہ کے بیان پس گذری ہے ، اگلی صدیثوں سے اس کابتہ حِلْمًا ہِے عصر حضرت عائشہ خسے روایت ہے کہ رسول النرصلی النر علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت النر کے گرد میرنا اورصفا مروہ کودرمیان بھیرے کرنا اور کنگر نوں کا مارنا یہ سب الله تَعَالیٰ کی یاد کے قائم کنے ك كغ مقرر كيا كيا سے دابودادد) ف يعنى كوظا بروا لول كوتعجب ہوسکتا ہے کہ اس گھومنے دوڑنے کنکریاں مارنے میں عقلی صلحت كيام مكرئم مسلحت مت وصوند ويو المجموك فدا تعالى كاحكم يح اس كے كرنے سے اس كى يا دہوتى ہے اور اس سے علاقبر را اس اورمحبت كالمتحان موتاب كهجوبات عقل مين بهي بنين آن مكم محجوكر اس کو بھی مان لیا پھر محبوب کے گھر کے بل بل قربان ہونا اس کے کوچہ میں دوڑے دوڑے پیرا کھلم کھلا عاشقا نہ حرکات مہی عظم زیدبن اسلم اینے باب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حفرت عِرْ فِي سَامِهِ فَرِمَاتِ مِنْ كُرُ رَابِ طُوا فِ مِينٍ اللَّ لِلا تَعْ بُوكِ دور نا اور شانوں کو جا درہ سے باہر نکال نے ناکس وجہ سے ہے حالال كه النُرتعاني في اسلام كو رمكه ميس ، قوت ديدى اور كفركونور كفروالول كومثاديا داور بيفل مشروع بهواتقاان بي كواپني قوت د کھلانے کے لئے جیسار وایات میں آیا ہے ) اور با وجوداس کے ركه اب مصلحت تبين رئى مكر) ہم اس فل كورز چھوڑيں كے جس كو

ہم رسول النرصلي النرعليہ وسلم كے وقت ميں رأپ كے اتباع اور حکم سے ) کرتے تھے رکیوں کہ خودرسول الٹرصلی الٹرعلیہ دسلم نے اس پر جبت الو د اع بین عل فرایا جسب کر مکریس ایک بھی کا فر منها وف الرج مين عارشقى كارنك عالب منهوما توجب عقلى فرور ختم ہو گئی تھی یہ فعل بھی موقوف کر دیا جا تا عظم عابس بن ریبیہ اسے روایت مع حفزت عرفت اسود کی طرف آئے اور اس کوبوسد یا اور فرمایا میں جانتا ہوں تو بیتھ سے نہ (کسی کو) نفی بہنچا سیکتا ہے اور مذنفضان اوراكرمين ربسول الترصلي الترعليه وسلم كومنه ومكيمتاك يجمدكو بوسه دیتے تھے تو بیس رکبعی مجھ کوبوسہ نہ دیتا) را بوراؤد) ف محبوب کے علاقہ کی چیز کو حوصنے کا سبب بجزعیشق اور کونسی مصلحت ہوسکتی ہے اور حضرت عُرفنے اپنے اس قول سے یہ بات ظاہر کردی كمسلمان حجرا سود كومعبود نهكي شجصته كيول كهعبود توومي مؤاس جونفع وضرر کا ماکک ہو علی ابن عراض روایت ہے کہ رسول الٹر صلى الشرعلية وسلم نے حجرا سودكى طرف رخ كيا بھراس پردواذ ل ا پنے لب د مبادک ) ایسی کا لت پس کھے کہ بڑی ویرتک روتے رہے بھرجونگاہ بھیری تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عربہی رور سے ہیں آپ نے فرمایا اے عرف اس مقام پر آنسو بہائے جاتے ہیں درخیب ف مجبوب کی نشان کو بیار کرتے ہوئے رونا صرف عشق سے ہوسکتا سے خوف وغیرہ سے نہیں ہوسکتا اور افعال عاشقاً نہ توارا دہ سے می

ہوسکتے ہیں مگررونا بدون جوش کے ہونہیں سکتا۔ بس حج کالعلاعشق سے اس مدیث سے اور زیادہ ٹابت ہوتا سے عصرت جائرنسے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه دسلم في رايك النبي حديث لیں ، فرمایا کرجب وفہ کادن ہوتا ہے رحب میں حاجی لوگ عفات میں ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان لوگوں برفخر کے ساتھ فراتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھوکہ میرے یا س دور در ازراست سے اس مالت میں آئے ہیں کہ بریشان بال ہیں اور عبار آلو د بدن سے اور دھوب میں چل رہے ہیں میں تم کو کو اہ کر ناہوں کہ یس نے ان کو بخشر یا در غیب، ف اس صورت کا عاشقان وا ظا ہر ہے اور فخر کے ساتھ اس کا ذکر فرمانا اس عاشقانہ صورت کے بیاری ہونے کو تبلار ہاہے پرچند صریتی ج میں عامیقی کی شان ہونے کی تا بید میں بطور بمون کے لکھدی گئیں ور سن جے کے سامے ا خال کھلم کھلااسی عاشقا ہزر نگ کے ہیں بینی مزد لفہوفات کے يهارون مين بهرنالبيك كهنه مين جينا يكارنا ننك سربهرنا ابني زندكي كونموت كي شكل بنا كينا يعني مردوں كاسالباس يهننا ناخن بأل يك رن اکھاڑ ناہوں تک بنر مار ناحب سے دیوانوں کی نسی صورت بھی ہوجاتی ہے سرمنڈ ناکسی جانور کاشکار سنکر ناکسی خاص صدیح الذر درخت مذ كالناگهاس تك مذ تور ناجس ميس كوجيم محبوب كا ا د ب بھی مے یہ کام عاقلوں کے ہیں یا عاشقوں کے اور ان پر بعض فعال

جوعور توں کے لئے نہیں ہیں اس میں ایک خاص وجہ ہے یعنی يرده كي مصلحت اور فان كعبه كے گرد كھومنا اور صفامروه كربيج ييں وورنا اورخاص نشانو ل بركنكر يتجربارنا اور تجرا سود كوبوسه ومنيااور زارزارروناا ورخاك آوده دهوب بس جلته موتع فاتبيس صاصر مونا أن كے عاشقان افعال مونے كا ذكر او برصر يتوں ميں جيكا ہے اور حس طرح مج میں عشق ومجست کارنگ ہے اس کے اوا کا حبل مقام سے تعکق سے بعنی مکر معظم مع اپنے تعلقات کے اس میں بھی مجبت کی شان رکھی گئی ہے۔ حب سے حج کا دہ ریگ اور تیز ہوجائے چنا کچہ آیت میں سے عصر صن ابراہیم علیہ السلانے دعائي كمين ابني اولادكوآب كے معظم كمر كے قريب أبا دكرا ہوں ا ب بجد دوگوں مے دیوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے رسورہ ابراہیم مخصراً) ف اس دعا كاوه الرات تكهول سے نظراتا سے جس كوابن ابی حامم نے سور فی سے روایت کیا ہے عد کوئی مومن ایسانہیں حس كادل كعبه كي محبّت ميس معينسا موانه موحقرت ابن عبالطفر اتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ انسلام یہ کہدیتے کہ لوگوں کے قلوب فی پہودو نصاری کی و ہاں ہمیر ہوجاتی نیکن انہوں نے اہل ایمان کوفاص كردياد كركي وكول كے قلوب كهديا) رعين ورمنتور) اور صديث ميس سيجنا ني عنا حضرت ابن عباس فسيد دوايت بحدول نثر صلی النّه علیہ وسلم نے رہجرت کے وقت مکرمغطہ کو خطا ب کر کے

فرما یا توکیسا کچھ ستہرائتہر ہے اور میراکیسا کچھ محبوب سے ، اوراگر ميرى قوم مجمد كو تخصي مدارد كرتى توسك ادر مبكه جاكر درمتا دمشكوة ف اورجب برمومن كوصنورا قدس صلى الشرعليه وسلم سيمحبت مي تواپ کرمجبوب شَهر کینی مکرمعظه سے بھی ضرو رمحبّت ہوگی تومکر سے محبّت دُوبیغیبرو ن کی بوعار کا از بهدا - به توجی کی اورمقام کی دینی ففيبلت تقى جوكراميلي ففيلت بهي اورتعضى دينوى منفعتيس بمي المثر تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں گوجج میں ان کی نیت مذہو نی جا سے مگر نو د صاصل ہوتی ہیں چنا تی آگے دو آیتوں میں اس طرف اسارہ ہم علاارشا وفرما يااللرتقائي فكمنداتها لي في كعبه كوجوكه أدب كامكان ہے دوگوں کی رمصلحت قائم رہنے کاسبب قرار دیاا لخ ر مائدہ ف مصلحت عام لفظ مع سولعبه ی دینی مصلحتین توظا برہے اور دینوی مصلحتیں بعضی یہ بلی اس کاجائے امن ہونا وہاں ہرسا ل مجع موناجس میں مالی ترقی اور قومی اتحا د بہت سہولت سے میسسر ہوسکتا ہے اور اس کے بقاتک عالم کاباتی رہناحی کرجب کفار اس کومنہدم کر دیں گے قریب ہی قیامت آجائے گی جیساامانی سے معلوم ہوتا ہے ربیان القرآن بما صلہ عظا اللہ تعالیٰ نے رجج کے لئے لوگوں کے آنے کی مکت میں یہ ارشاد فرمایا اکہ اپنے ( دینی و دنیوی ) فوائد کے لئے آموجو د ہوں ۔ رمثلاً آخرت کے منافع به بس حج وثواب ورصاري - اور دينوي فوائديه بين قراني

كالوشت كها نااور تجارت ومثل ذالك جينا يخدع مسلا ابن ابي حاتم في اس کو حضرت ابن عباس فنسے روایت کیا ہے رکذا فی افتح بیان افران اورج کے رنگ کی ایک دوسری عبادت اور بھی ہے بین عره جوکہ سنت مؤكده سےجس كى حقيقت جج مى كے بعضے عاشقار افعال بين اس لن اس كالقب حج اصغر بع جنائي علا عبد الأين عبايق اورابن مسعود سے روایت ہے رور منشور) مگریہ ج کے زمانہ میں ہمی ہوتا ہے جس سے دوعبا دلیں ایک شان کی حمع ہوماتی ہیں اور دوسرے زبانہ میں بھی ہوتا ہے یہاں تک مضمون کا ايك سلسله عقا أكم منفرق طور يرلكها جا ماس عدا فرما يا الله تعالى فے اور جب عج یاعمرہ کرنا ہوتواس حج یاعمرہ کو اللہ تعالیٰ کے رخوش كرنے كے) واسطے پورا پورا اداكياكر و ركم افعال ويشرا تط بھی سب بجالا و اور بینت بھی خالص ثواب کی ہو) ربیان القرآن علا حضرت إبوا ما من سع رو ابت م كدر سول الترسيل المعلى المعالية نے فرمایا جس شخص کو کونی ظاہری مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کونی معذور کر دینے والی بیاری حج سے روکنے والی نبواوروہ پیر بع کے مرجائے اس کو اختیار ہے تواہ ہودی ہوکرمرے یا نصرانی ہوکرف فرمن جج رہ کرنے بیں کتنی سخت دھمی سے۔ علاحقرت ابن عبابرة سے روایت ہے کہ رسول لٹرصلی الٹر علیہ وسلم کنے فرمایا ہوشخص حج کا ارا دہ کرے اس کوجلدی کرناچاہئے

رمشكوة) عام الحضرت ابن مسعود سروايت سے كەرسول الله صلى الشرعليه وسلم ف فرما ياجج اورعمره ميس اتصال كرلياكرو رجبكه ز بانه حج کا ہوں دو نوں افلاس کو اور گناہوں کو دور کرتے ہیں جیسا منی اوسے اور سونے اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہی شرطیکہ كوئى دوسراامراس كے خلاف الركرفے والانديا يا جائے اور جو حج المتياط سے كيا جائے اس كاعوض بجرجنت كے كي فيار بات اس كاعوض بجرجنت كے كي فيار بات ف اس میں مج وعره كا ایك دین نفع ندكور سے اور ایك دینوى نفع اور گناہ سے مرا دحقوق الله ميں كيو ل كرحقوق العبادتوشہات سے بھی معاف نہیں ہوتے (الحدیث الاالدین کمانی المشکو ہمن مسلم عواحضرت ابو ہر فرہ سے روایت سے کہ بیغیرصلی النگر علیہ وسلم نے فرایا تج کرنے والے اور عمرہ کرنے و الے انٹرتعالیٰ کے مہان ہیں اگر وہ دعاکرتے ہیں اللہ تعانی ان کی دعاقبول کرتا ہو اور الرُّوه اس سے مغفرت چاہتے ہیں وہ ان کی مغفرت کرتا ہے (مشكوة) عن حضرت ابو بريرة سے روابيت سے كررسول النر صلى الله عليه وسلم ف فرما يا جو تخص جج كرف يا عمره كرف يا جها د كرنے چلا بھروہ راستى مى لين دان كاموں كے كرنے سے پہلے مر گیا الله تقالی اس کے لئے غازی اور صاجی اور عمرہ والے کا تواب لکھ کا رمشکوۃ ) اور جج کے متعلق ایک تیسراعل اور کھی ہے بینی حفلور اقدس صلی الٹرعلیہ وسلم کے روزہ سٹریف کی

زیارت جواکش علار کے نز دیک متحب ہے اورجس طرح حج پیس عِشْقِ الَّهٰي كِي شَان تَقِي اس زيارت ميں عَشِق نبوي كي شَان سِعاور جب ج سے عشق اہلی میں رتی ہونی اور زیارت سے عشق نبوی میں جس کے دل میں الله ورسول کاعشق ہوگاوہ دین میں کتنامضبوط ہو کا اس شان عشقی کا بیتہ اس حدیث سے چلتا ہے <u>مالا حضرت آب عمر</u> سے روایت سے کہ ارشا دفر مایارسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے بوسخف عج کرکے میری و فات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ ایساہے جیسے میری حیات میں میری زیارت کرے دمشکوہ ) ف جفنور صلى الشعليه وسلم في دونون زيار تون كوبرابر نسر ما يا اورجب كسى خاص بات كى تخفىيى بنيس توبرا تزييس برابرمول كى، اورظام رہے کہ آپ کی حیات میں آپ کی زیارت ہوتی توکس قدر آب كاعشق قلب ميس بيد اموتا تؤوفات كے بعدزيارت كرفے كا معی وہی اثر ہو گا اور حدیث تواس دعویٰ کی تائید کے لئے لکھدی وريه اس زيار ت كايرار تى عشق نبوى كعلم كعلا آئكهول سے نظر آنا بى اورجس طرح مج کے مقام بعنی مکر معظمہ میں محبت کی شان رکھی گئی ہو جس کا بیان اویر ہوجیکا اسی طرح اس زیارت کے مقام بینی مدینہ منورہ میں محبت کی شان رکھی گئی ہے جنا کی علاج حفرت ابو مرر وسم ( ایک لانبی جدریث میں ) روایت معے کہ رسول اللّٰ صلی اللّٰرعلیہ ویلم نے فرمایا اے اللہ الموں نے رفعنی ابرامیم علیہ السلام نے الجھ سے

كمك لنة وعاكى بع اوريس تجهس مدينه ك لنة وعاكرتا مول وه بھی اورا تنی ہی اور بھی رمشکوٰۃ ) ف عث میں گذر اسمے کرحضر ت ابراسیم علیه انسلام نے مکہ عظمہ کے لئے محبوبیت کی دعافرائی ہے توربينه منوره كے لئے دوگنی محبوبيت كى دعا ہو كى عصر معرت عائث سے رایک لانبی حدیث میں روایت سے کہ رسول الندھیل سرعلیہ دم نے فرمایا اے الله مدینه کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم مکہ سے کرتے تقي بلكُ اس سے بھی زيادہ الخ رمشكاہ ہ) علاحضرت انس تعزیب روایت سے کہ نبی صلی الٹ علیہ وسلم جب سفرسے کشریف لا سے اور مدینه کی دیوار و ساکو دیکھتے توسواری کو تیزکر دیتے مدینه کی محبت كسبب (مشكوة) ف مجوب كالمجوب جب مجوب بواسع توصرود سبب مسلما و س كويد بينه سع محبّست بهو گي ع<sup>0 ب</sup>ا يجني ابن سيراخ سے روایت ہے کہ رسول الدُّصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرما یا تھے ذیان میں کو نی حبکہ ایسی نہیں جا ں مجد کو اپنی قرہونا مدینہ سے زیادہ سندہو یہ بات تین بار فرمانی (مشکوٰۃ از مالک) اس میں یہ بھی تقریر ہے جواس سے بہلی حدیث میں بھی اور جج وزیار ت سے محبت کابڑھ جانا ور نود ج وزیارت کی اور ان کی مقاموں کی بھی محبت ہرایان والے کے دل میں ہونادلیل کامختاج بنیس اوراس محبت کاجازدین بريرتا ماس كابيان اوير بوحيا ميس اعمقدور والع مسلافاس وسك من چور واردایات انوذه من کتب مختلفه وصرح باساتها عند کل کتب روح مشدم ملقد بن لقب عيش لحيان قرباني كرنا

جس تفس يرزكاة فرض سے اس بر قرباني كرنا بھي واجب ہے اورائس کابیان کرزکواہ کس پر فرض ہوتی ہے روح جہار دم کے اخیر صر کے پہلے مضمون میں گذر جا ہے اور بصنے ایسے فس پر معی واجب معجس پرزگذة فرض نہیں اس كوكسى عالم سے زبانی يوجيد في اورد جس برقربانی واجب سن مواگروہ بھی کرے یا اپنے نابا فع بچے ں کی الرف سيم مكي كرے تواس كو يجى بہت ثواب ملتا ہے اور اگر كسى مرے بوئے کی طرف سے کرے تو اس مرے ہوئے کو بھی بہت تواب ملتام اب اس کے منعلق آیٹیں اور صدیثیں کھی جاتی ہیں آیات عل فيالاسترتعالى في برامت كے لئے قربانى كرناس غض سے مقرد كيا تفاكه وه ان مخصوص جويا يول بر ربعني كاتے - اونس بكرى بعير پر) الله كانام ليس جواس نے ان كوعطافر مائے تھے اور يہ و ه عافر ہیں جن کا ذکر دوسری ایت یس مع اپنے کھانے کے حلال مونے کے اس طرح آیا ہے کہ) آگھ زوبادہ لینی بھیر میں دو قسم نرو ماده اور بعنی بهیر کیس د ننه بھی آگیا اور بکری دمی دوشتم اور اوننط میں وہی دوقسم اور گائے میں وہی دوتسم ( اور گائے میں

بعین بھی آئی رسورہ انعام) ربھرارشا دہے) اور قربانی کے اونٹ اور گائے کوہم نے اللہ (کے دین) کی یا دگار بنایا ہے دکم ان کی قربانی سے الله تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے اور اس حکمت کے علاوہ) ان جا نوروں میں تمہارے داور بھی فائدہ ہیں) رمثلاً دینوی فائدہ کھانا اور کھلانا اور انخروی فائدہ ثواب) (بھرارشافیع) الله تعالیٰ کے پاس منہ اُن کا گوشت پہنچیا م اورنہ اُن کا خو ک لیکن اس کے پاس تہارا تقوی راورافلاس انتجا ہے رپیرارشاد ہے) اور اخلاص والوں کو نوشخبری منا ویجئے۔ رسوره عجى عد اس سے معلوم ہواكة رباني بهلى امتولىر بھی تھی فت عل اگرچہ بکری بھی طریحی قربانی کے جا تور بنیں اوراس لن وہ بھی دین کی یا دگار ہیں مگر آیت میں خاص اونٹ اور کا نے کا ذكر فرمانا اس لئے ميے كمان كى قربانى بھير بكرى كى قربانى سے نفسل ہے اور اگر پوری گائے یا اونٹ سنم موبلکہ اس کا ساقوا ب حقتہ قربانی میں نے لے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ ساتواں حصتہ اور بورى بكرى يا بهطرقميت اوركوستن كي مقدار مين برارمو ن توجس کا گونشست عده موری افضل سے اور اگرفتمیت اور گوشت میں برابر نبوں توجوزیا دہ ہووہ افضل ہے رشامی از مآمار خابنیہ ف عسر قربانی میں اخلاص یہ ہے کہ فاص ی تعالیٰ کے لئے اور اس سے تواب لینے کے لئے کے انے رہی آپ اپنے پر وردگار کی ناز

يرط صنع اور قربا في ليحبّ ركوش ف بيرسول النصلي الشرعليه والم كوهكم مرد البي حب آب كواس كى تاكيد سے توسم كو كيسے معاف ہو گی جیسے اس کے ساتھ کی جیز ہے بعنی ناز کہ است ربھی فرض ہم امادیش اعلی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاکہ قربانی کے دن میں ادمی کا کو فی عل اللہ تعانی کے نزویک قربانی کرنے سے زیادہ پیارانہیں اور قربانی کا جانورقیامت کے دن مع اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور لہروں کے ماصر ہوگا ربعنی ان سب جیزوں کے بدلے ثواب ملیگام اور قربانی کاخون زبین برگرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بہاں ایک فاص درجہ میں پہنچ جاتا ہے سوئم لوگ جی نوش کرے قربابی کرد ازیاده دامول نے خرج ہونے پرجی برامت کیاکرو) رابن ماجہ ورزنى وحاكم، على زيد بن ارقم سے روايت ہے كم صحاب نے بوجها یارسول الله به قربانی کیاچیز سے آپ نے فرمایا تہارے رنسبی یاروجانی ) باب ابراہیم کاطریقہ ہے انہوں نے عض کیاکہ ہم کو اس کاکیا ملتا سے یا رسول اللر - آپ نے فرمایا ہر بال سے بدے ایک نیکی الموں نے عرض کیا کہ اگر اون والاجا فرر ہوآ ب نے فرمایا کہ ہراون کے بدلہ بھی ایک نیکی رحاکم م عظ حفرت عالی فا سے روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولسلم نے فرمایاً اے فالممة المفراور رذ مج كے وقت اپني قرباني كے يا س موجودره

کیونکربہلاقطرہ جوقر بانی کا زمین پر گرتا ہے اس سے ساتھ می بیرے لئے تام گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی داور ) یا در کدکہ رقیاست کے دن) اس (قربانی) کاخون اور گوشت لایا جائے گااور بتری میزان وعل میں منترصة بط صاكر ركع دياجات كا وران سب كے بدے نيكيا ن دى جاتى) الوسيند في عوض كيايا رسول النريه ر تواب مذكور ، كيا خاص أل محدٌ کے لئے ہے کیونکہ وہ اس کے لائق بھی ہیں کہسی چیز کے ساتھ خاص کئے جائیں یاآل محدا ورسب مسلانوں کے لئے عام طوریرہے آپ نے فرمایا كرآل محدٌ كے لئے ( ايك طرح سے )فاص مبی ہے اورسب مسلاف ى کے لئے عام طور پر مجی ہے راصبہانی ف ایک طرح سے فاص ہونے كامطلب ويسابي معلوم بوتاه، جيساقرآن مجيد مين رسول النصالاند علیہ وسلم کی بیویوں کے لئے فرمایا ہے کہ نیک کام کا ثواب بھی اوروں سے دونا ہے اور گناہ کاعذاب بھی دونا ہے سوفران مجیدہے آپ کی بيبيول كے سے اور اس مديث سے آپ كى اولاد كے سے مجى يہ قانون ٹا بت ہوتا ہے اوراس کی بنا رزیا دہ بزر گی سے علاحسین بن عالم سے روایت ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے فرمایاکہ بوسخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا د ل جوش ہو کر د اور) اپن قربانی میں تو آپ کی بنت رکھتا ہووہ قربانی استخص کے لئے دوزخ سے آلم توجائے گی رطرانی کبیر) عے صرت ابو ہڑیرہ سے دوایت ہے کہ رسول الترصلي الشرعليه وسلم في فرما ياكم وشخص قرباني كرف كالنبائش

ر کھے اور قربانی نہ کرے سووہ ماری عید گامیں نہ آئے رماکم ف اس سے کس قدر نا راصی ٹیکتی ہے کیا کو تی مسلمان رسول الٹرصلی الٹر علیہ دسلم کی نارامنی کی سہار کرسکتا ہے اور یہ نار امنی اس سے ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہوا ورجس کو گنجائش سرہوا س کے لئے ہنیں مے یہ حدیثیں ترعنیب میں ہیں۔ عشہ صفرت جائز سے روایت مع كررسول الترصلي الترعليه وسلم في الني ج مين الني بيبيول كي وا سے ایک گائے قربانی کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید مے دن حفرت عائشہ فکی طرف سے گائے قربانی کی رمسلم) ف يرفرور بنیں کرایک کا نے سب بیبیوں کی طرف سے کی ہو ملکہ مکن ہے کرسات کے اندر اندر کی ہوا دراونٹ کری کرنت سے ملتے ہوئے گائے کی قربانی فرمانا اگرا تفاتی طویه ترجی جائے توممکن ہے کہ یہو د جو بھیا ہے کو برجاكرتے تھے اس سرك كے مثانے كے لئے اكب نے اس كا اہتام فرمایا اوربعنی روایتو ل میں جو کانے کے گونشت کا مرص ربینی مضر، ہمونا آیا ہے وہ بر عرص منہیں ہے بطور پر ہیز کے میساکہ روح دم مرابکیں حضرت على كوكهجوركها نے سے ممانعت فرمانے كامضمون كذر حيكا بيع چنا پیملیمی نے کما ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جا زخشک ملک ہے اور كائے كاكوشت بھى خشك ہے رمقاصد حسنہ فى عليكم وفى الحوم البقر، اورمقاصدوا نے نے کہا ہے کا کویا یہ جازوا وں کے ساتھ محفدوس سے اور بر بھی کہا ہے کہ یہ معنی پیند کئے گئے ہیں بعنی سب علماء نے

اس کوسیند کیا ہے عاصنش سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کو ولکھاکہ دو دنبہ قربانی کئے اور فربایا ان میں ایک میری طرف سے ہے اور دوسرار سول الشرصلي الشرعليه وسلم كى طرف سے سے ملي أن سے (اس کے متعلق) گفتگو کی الفول نے فرمایا کہ صنور نے مجھ کواس کا حکم دیا ہے میں اس کو کہمی رجھوڑوں کا رابو داؤد و ترمذی صحفور اقدس صلى الشعليه وسلم كابم يربط احق سياكر بم برسال صنور كى طرف سے بھی ایک صدر دیا کریں و کوئی بڑی بات نہیں عظ ابوطلحہ سے روایت سے کدرسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے ایک د نبہ کی نی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دنبے ذریج میں فرمایا کہ یہ دقربانی، اس کی طرف سے جومیری امت میں سے مجمدیر ایمان لایا اورجس نے ميرى تصديق كى رموصلى وكبيروا وسطى يه حديثين حميم الفوائد بين بين ف مطلب حفدوصلى الشرعكيه وسلم كاابني امت كو تواب ميس شال کنا تھاند بیک قربانی سب کی طرف سے انسی طرح ہوگئ کہ اب کسی کے ذمہنیں رہی ف یہ غور کرنے کی بات سے کجب حضور نے قرانی ہیں امت كويا در كها تو افسوس مع امتى حصنور كويا دندر كهيس اورايك حصته معى آب كى طرف سے مذكر دياكري علا حضرت ابد بھرير و سے دوايت معے كەرسول اللهصلى الله عليه وسلم فى فرماياكدابنى قرباً نيول كونوب قرى كياكرو دىعنى كملا بلاكرى كيول كه وه بل صراطير تهارى سواريال ہوں گی رکنزلعال فرعن ابی ہریرة) ف عالمو ک نے سوار یاں ہونے

مے دومطلب بیان کتے ہیں ایک یہ کہ قربانی کے جا فور خود سوار ماں ہوجائیں گی اور اگر کئی جانور قربانی ۔ کئے ہوں یا قوسب کے بدمے میں ایک بہت اچی سواری مل جائے گی اور یا ایک منزل میں ایک ایک جانوربرسواری کریں گے دوسرامطلب یہ ہوسکتا ہے کہ قرباینوں کی بركت سي بل صرط يرحلينا ا يساأسان بوجائے كا جيسے كويا خود ان ير سوار بهوكر بار موسِّكَ أوركنز الهال مين ايك به حديث اس مصنو ن كى يربع كرسب سے افضل قرباً فى ده سع جو اعلىٰ درجركى موا درخوب موٹی ہو رحم کعن رجل) اور ایک مدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ىز دىك زياده بيارى قربانى دە ہے جواعلىٰ درجه كى ہواور خوب موڭ مو ريق عن رحل) والضعف عَبِمِصْر في الفضائل لاسيما بعد الجبار وبتعدد الطاق قرباني سے دوكنے كامسلد بعضے ظالم لوگ قربانى كرنے برخاص كر كائے ی قریانی پرمسلانوں سے الوائی جھگڑاکرتے ہیں اور کبھی عین قربانی کے وقت مسلمانوں پرجی طراتے ہیں اور قربانی جو کہ ان کا تق جائز ملکہ واجب ہے اس کے چھوڈ نے برمجبور کرتے ہیں جو سراسران کی زیادتی ہواور جونكها دير آيتون اور حديثوں بين خاص كائے كأحلال ہونا اور اس كى قربانى كى فضيلت اورخود پينج برصلى الشرعليه وسلم كا كائے كى قربانى فرانابھی مذکور ہے اس لئے مسلمان اس ندمہی دست اندازی کو گوارا نہیں کرتے اور اپنی جان دید ہتے ہیں جس میں وہ بالکل بے قصور مبس سواس كے متعلق مئل سمجھ لینا جا ہے کے کھیں طرح دیسی مفتع

كرناجائز به اگركهيس ايسي مصنبوطي كرنا خلاف مصلحت بهو تو مشروع سے دوسری بات بھی جا زہے وہ یہ کہ اس وقت صبرکریں اور قرباً نی بذكرين اورفوراً حكام كواطلاع كرك أن سعدد ليس الرقراباني كي لدت بين بالاه تار في تك اسكاكاني انتظام كرديا جائے قرباني كرليں اور اگراس كے بعد انتظام ہو تو اللے سال سے قربانی كرساً ور اس سال قربانی محصر کی قیمت محتابوں کو دیدیں اور اگر بیتے سے معلوم ہوجائے کہ جگڑا ہو گا تو اس وقت وہ طریقہ اِختیار کریں جو روح دہم میں لکھا کیا ہے اس کا پیمضمون ہے کہ اگر کسی مخالف کی طرف سے کوئی مفورش ظاہر ہو توحکام کے ذراعیسے مدافعت کرونواہ وه خود انتظام كر ديس خواه مم كوانتظام كي اجازت ديريس اوراكر خود حکام کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ بیش اسے تو تہذیب سے اپنی تكليف كى اطلاع كرد والريم بهي حسب مرضى انتظام منهوتومبررو اورعل سے یازبان سے پا علم سے مقابلہ مت کروا درا لٹرتعانی سے د عاكر وكريمهاري مصيبت دور بهوا وركبين ظالم لوك جودر دينے بریهٔ مانیس اور جان ہی لینے پرا مادہ ہو ں تومسلانو کو مقابلہ پر مضبط ہوجا تا ہرحال میں فرض ہے گو کمزور ہی ہوں خلاصہ یہ کہ حتی الامكان فتهذ وفسأ دكوامن كے ساتھ دفع كريں اورجوكو ئي اس پر بھي سريى بعجائة توهم واليا مزكرا بقول سعدى مع يودست ازمم حيا بي دركشت علالست بون بشفيرست: الرصلي فالمعدوسيرج : والرحبك جوريعنان بزيج.

## روح نوزدېم آمدنی اورخرچ کاانتظام رکھنا

یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف منہواور اس كے خرج كرنے ميں مى كوئى بات دين كے خلاف بنم وعل ابن مسعود سے رو ایت ہے کررسول النرصلی النرعلیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی آدی کے قدم رحماب کے موقع سے انہیں مال کے جب تك اس سے يا في پيزوں كاسوال من موسيكے كا) اور دان يا في بين دو سریجی ہیں کہ اس کے مال کے متعلق بھی رسوال ہوگا) کہ کہاں سے کایا رييني طلال سے يا حرام سے) اور كا سے يس خرچ كيا الخ ريزندى) ف تفقيل اس كى يەسى كىكانے ملى بھى كونى كام دين كے خولاف مذكرت جيسه سو دلينا اور نبوت لينا اوركسي كاحق د باليناجيسه كسي كى زىلىن جيئين لينايا مورونى كادعولى كزاياكسى كاقرض مارليناكسى كاحته میراث کانہ دینا جیسے بعفے آدمی لاکیوں کوہنیں دیتے یا اس کے كمائے ميں اتنا كھي جاناكه نماذى بروار رہے يا آخرت كو بعول جائے یاز کوٰۃ جج ادان کرے یا دین کی ہائیں سیکھنایا بزرگوں سے یا س آناجانا چوالدے اور اسی طرح خرج کرنے میں کوئی کام دین محصلات مذكرت جيسے گناموں كے كام بيس خرج كرنايا شادى عنى كى رسموں

میں یانام کے لئے خرج کرنا نفس کوخوش کرنے کو ضرورت سے زیاده کھانے کیڑے یا مکان کی تعمیر پاسجاوٹ یا سواری ٹنکاری پایجیں کے کھیل کھلونوں ہیں خرچ کرنا سوان کسب احتیاطوں کے ساتھ اگرال كمائے يا جمع كرے كچھ ڈرېنىں بلكى قبنى صور توں ميں ايسا كرنا بېترملېك صروری ہے جیسے بیوی بول کا ساتھ سے اور ان کے کھانے پینے یا ان کو دین سکھلانے میں روپیہ کی حاجت ہے۔ یا دین کی خاطب میں روبیری ضرورت سے جیسے علم دین کے مدرسے بیں یامسلانوں کی خدمت يا اسلام ي تبليغ كي ألمنيل أبين يا اسلامي تييم خاني يا مسجدیں ہیں خاص رحب دسمنان دین ان چیزوں کے سانے کے في دوبية خرج كرتي بو ن اور حالات اليسيم بون كدر وبيه كاتفا بله روربير مي سے ہوسكتا ہے جبيسا الله تعانی نے ایسے موقع کے لئے بلے بوئے گوڑوں سے سامان درست رکھنے کاحکم فرمایا ہے دسورہ توب اوررسول السّرسلي السّرعليه وسلم نے ايسے بى گھوڑوں كے ركھنے میں خاص درجہ کے تواب کا اور ان گھوڑوں کی ہرحالت پر بہت نیکیوں کاوعدہ فرمایا ہے رمسلم) بس ایسی حالتو ک میں دنیا اور دین کی موجود ہ اور آئند ہ حاجتوں کی کفایت کی قدرروبیہ حاصل كرناعبادت ہو گا اگلی مدینوں میں اسی کا ذکرہے عملے حضرت عبدُاللّٰہ سے دوایت ہے کدرسول النرصلی النرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش کر نافرض سے بعد فرض وعبادت کے ربہھی معر اولیشہ

انماری سے ( ایک لانی حدیث بس) روایت ہے کہ رسول النر صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاجا رشخصوں کے لئے ہے دان میں سی ايك وه بنده مع كم خدا تعالى في اس كومال معى ديا اور دين كالتفيت بھی دی سووہ بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے دستہ وارو ل سے سلوک کر ہاہے اور اس میں الله تعالیٰ کے لئے اس محصوق برعل کرتا ہے لیخف سب سے افضل درجہ میں ہے الخ (ترندی) عیک حضرت ابوسیدخدانی سے رایک لابنی صدیث میں ) روایت ہے كررسول الشرصلي الشرعليه وسلمنے فرمایا كه بير مال نوشنماخوش مزه چيزم جو شخص اس کوی سے سائھ (لینی سٹرع کے موافق) حاصل کرے اور تی بیں دلینی جا زموقع میں بخرج کرے تووہ اچھی مدد دینے والی چیز ہے الخ ( بخاری وسلم) عصر عروبن العاص سے دایک لائبی کیث مين أروايت مع كررسول الترصلي الشرعليه وسلم في فرمايا اجمالال اچھے آدی کے لئے اچھی چزے (احر) علا مقدام بن معد یکرب سے روایت معے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مناکدو کولير ایک ایساز ماندائے والا ہے کہ اس میں صرف انشر فی اور رو بیپر ہی کام دے گا علے حضرت مفیان موری سے روابیت ہوا نہوں نے فرمایاکہ مال پہلے زیارہ میں ربعی صحابہ کے وقت میں ) ناپیند کیاجاتا تقارکیوں کہ فلب میں دین میں قرت ہوتی تھی اس گئے مال سے قوت كرفے كى ضرورت من محتى اور اس كى خرابيو ں برنظركر كے اس

سے دور رہندیسند کرتے تھے الیکن اس زیارہ میں وہ بال مومن كى دُصال سے ربعنى اس كوبد دينى سے بجيا ما سے كيونكم قلب ميں و ٥ قوت بنیں بیر مال کے مدمونے سے بریشان موجاما سے اور ریشانی میں دین کو برا در لیتا ہے، اور یہ مجی فرمایا کہ اگر ہمارے یا نس یہ استرفیاں نہویس تویہ بڑے ہوگ ہماری صافی بنا لیتے ربعنی ذلیل خواسمجيقة اوردلت سي بعض دفعه دين كالمجي نقصان موجايا بي اورير بيناني بل دين كوبر بادكر ليتابع اوريهمي فرمايا كحبر سخف کے ہاتھ میں کچھر و بہر بہیں ہواس کی درستی کرتا ہے ربعنی اسس کو برُصانار ہے اِکم از کم اس کوبر با دینرکے کیونکہ یہ ایساز مانہ ہے كرار كوني اس بيس مختاج بوجاتا سي توسيب سي يبلياين وبن ہی رہا تقصان کرتا ہے رجیسا ڈھال ہونے کے مطلب میں ہمی گذراب ، او په مجي فرما يا كه حلال سال نصنول خرجي كي بر د ا شت نہیں کرسکتا رہنی اکثروہ آتنا ہوتاہی نہیں کہ اس توب موقع الرایا جائے اور و و پیر بھی ختم نہ ہو اس لئے اس کوسنبھال سنبھال رضورت یں خرج کرے تاکہ جلد کی ختم ہونے سے پر بشانی نہ ہود سرح منہ آگے حلال مال رنے کے ذریعوں ٹی ففیدلت کا ذکر سے عث ابولسیٹرسے رو ایت سے کر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ سے بولنے والا ا مانت والآنام رقيامت مين بيغمبرون اوروليون اورشهيدون کے ساتھ ہو گا از مذی و دارمی و دارتطنی ، ف اس ملی حلال تجارت

ی فضیات سے عدمقدام بن معدی کرت سے دواہت ہو کر رسول اللہ صلی النرعلیہ وسلم نے فرما یا کسی تخص نے کو نی کھانا اس سے اچھا نہیں کھایاکہ اپنی دستکاری سے کھائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغبرد اؤد علیہ انسلام اپنی دستکاری سے کھاتے کتے رنجاری، اور وہ وستكارى درع بنانا سے جيساقر آن مجيد ميں آيا يا وائس سے ملال دستكارى كى ففيدلت معلوم بوئى - البته حرام يستكارى كناه كى چيز ہے جيسے جاندار كا فوٹولينا يا نقلو پر بنانا باہے باناعظ الومرو سے روایت ہے کررسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم نے زمایا الٹرتغانی نے کسی بنی کونہیں کھیجا جس نے بکریاں نہدائی ہو ک محاربہ نے عون كيااور اب في بي جرائي بي آب في فرمايا بال مين ال مكرى برماي كحقراطون رج اياكر تائفا رنجاري ف قراط دينا كايومبيوان حسر ہوتا ہے اور دینار ہارے سکہ سے قریب پونے تین رویے عے ہوتا ہے توقیراط دویانی کم دوائے کا ہوا غالباً ہرری کی جرائی اتنی بی عمر مانی بوکی اور اس سے ایسی مردوری کاففیلت معلوم و في جس يس كي تخفول كاكام كياجات عالعطبين الندر سے دایک لانبی حدیث میں ، روایت ہے کہ رسو لالقہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرما ياكر حضرت موسى عليه السلام في اين كو الحيادس برس مے لئے فور دکھ دیا تھا رسفیب علیہ اسلام کی بریاں جرانے یر، د احدوابن ماجه، ف یه قصه قرآن مجید بین بھی میماس سے

ایسی نو کری کی فضیلت ہوئی کہ جس میں ایک ہی شخص کا کا م کیاجا ڈ علا نابت بن الضماك سے روایت ہے كەرسول النرصلي النار علیہ وسلم نے رزیبن کو) کرایہ دینے کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا کھر حرج نہیں رمسلم، ف اس سے جائز کرایہ کی آلدنی کی اجازت معلوم ہوتی عصاحفرت انس سے روابت ہی كررسول الترصلي الشرعلية وسلم في فرما ياكه كوتى ايسامسلان نهي كركوني ورخت لكاتے يا تجھيتي كرے بھرائس سے كوئي آو مي يا كوئى يرنده ياكوئى مواسى كھائے مگر اس شخص كے لئے وہ بجائے خرات ہونا سے دیسی خیرات کا تواب ملتا ہے رہخاری وسلم وث اس معیتی کرنے کی اور اسی طرح درخت یا باغ لگانے کی فضیلت ابت بوتى بع توييمي آلدنى كاايك پنديده دريد بوا عمل جزت انس فی د ایک لابنی صدیث میں) روایت ہے کہ ایک ستخص انصار میں سے رسول النرصلی النرعلیہ وسلم کے پاس مجھ ما نگفت یا دایب نے اس کے گرسے ایک اط اور ایک بالدیانی یلنے کا منگاکر اور اس کو منیلام کرکے اس کی قیمت میں سے بچھاناج اور كلها را ي خريد كراس كو ديكر، فرا يا كجاوٌ لكر يا لا طاكز بيجو. بعرفر ما یاید تهارے سے اس سے بہتر سے کہ ما نگنے کا کام رقیامت ك دن ، تهار عيره ير د دلت كا ايك د اغ موكز ظا مربودالد أود وابن ماجه) ف انس نسے ثابت ہو اکہ حلال بیشہ کیساہی گھٹیاہو

اگرچه کماس بی کعودنا مانگنے سے اجھاہے اگرچہ شان ہی بناکر مانگاجائے جيسے بہت لوگوں نے چندہ مانگنے کا پیشہ کرلیا ہے جس سے اپنی ذات اور دوسرے برگرانی ہوتی ہے البتہ اگردینی کام کے لئے خطاب سے جندہ كى صرورت ظاہرى جائے تومضا نقة نہيں عاصفرت ابن عرض روايت ہے کدرسول الناصلي الناعليہ وسلم نے فرماياکر النارتعالي رحلال ميشيم كنے والعمومن سع محبت كراب رعين رغيب ازطراني ديبيقي) فاس مين مرحلال بيشه آكياكسي حلال بيشكو ذليل متمجهنا جامعة المي اسكاذكر ہے کرانی تسلی کے لئے طلل ال کا ذخیرہ رکھنا بھی مصلحت ہے عالم حضرت عریف دایک لابنی حدیث میں ) روایت سے کہ ریہوی بنی نفیر کے اموال (مراد زمینیں ہیں جو بزر ایوفتح مسلانوں کے تبضہ میں آئ تھیں) رسول الله صلى الله عليه وسلم ك (خرج كے) لئے مخصوص محے آيا اس میں سے اپنی ہویوں کاخرج ایک سال کا دیتے تھے راور) جو بخیااس کو ہتیاراور گھوڑوں رمینی جاد کے سامان میں لگادیتے رعین بخاری) على كعب بن مالك سے روایت ہے كہ بیں نے عرض كيا يارسول لللہ میری توربیه ہے کہ میں ہمیشہ سیج بولوں گا اور اپنے کل مال کوالندورسول ی نظر کے اس سے دست بر دار موجا وں گا آپ نے فرمایا کچھال تقام لیناچا منے یہ تہارے لئے بہتر (اورمسلحت) ہے اور وہ صلحت یمی ہے کر کچھ سامان اپنے یاس ہونے سے پریشانی نہیں ہونے یاتی میں نے عرض کیاتو میں اپنا وہ حصر تھامے لیتا ہوں جو خیبریں مجھ کوطای

رعين ترندي ف بهلى مديث سيخو دخلور ملى الترعليه وسلم كابقاد مزورت ذخيره ركسنا اور دوسرى صديب سيستفور كا اسطى ليح مشورہ دینا ثابت ہوتا ہے عدا ابن منع دسے روایت ہے کہ میں ایسے تحض سے نفرت رکھتا ہوں ہو محض بے کار ہوبذکسی دنیا کے كام يس مواورنة الخرت كے كام يس مو رعين مقاصد صنه و اس مدلیت سے معاوم ہو اکر جس شخص کے متعلق کو تی دینی کا م منہوا س کو چاہے کہ معاش کے کسی جا زکام میں لگے ہے کارعرن گذارے باقی دینی کام رے والوں کا ذمہ وار نود فراتعالیٰ ہے وہ معاش کی فکر مذکریں. یمان تک آبد نی کاذکرتھا آگے خرج کا ذکر ہے ع<u>ال</u> صرت مغیرہ سے (أيك لا بني حديث بيس) روايت بے كەرسول النرصلي النرعليه وسلم نے فرایاکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ال کے صنا تع کرنے کونا پیند فرایا ہے دبخاری دسلم، ف منائع کرنے کا مللب بے موقع خرج کرنا ہ جس کی کچھفسیل حدیث کے ذیل میں مدکورہے عظ انس وابوا مام وابن عباس فاعلى فاست ومجوعًا ومرفوعًا ، روابت مع كمزيج كاحال لينا راینی را کنجوسی کرے اور رز فضول اطرائے بلیسوچ مجھ کر اورسنبھال کر ہا تقروک کرکفایت شعاری اور انتظام داعتدال کے ساتھ خرورت کے موقعوں میں صرف کرے تواس طرح فرچ کرنا آدمی کمائی ہے جو تخص رخرج كرف ميس اس طرح ) ينج كوچال چلے كاوه محتاج نہيں ہوتااور فضول اُڑانے میں زیادہ مال ہمی ہیں رہتا رعین مقاصید

ازعسكرى و ديليمى وغيرا وت اس بين خرج ك انتظام كا كرنتلادياكيا اور دنگیما بھی جاتا ہے کرز بدہ تر پریشانی و بربادی کا سبب بہی ہے کہ خرج كا انتظام بنيس ركهاما آنيجريه موتاب كم والتميس سع و و ختم موجا ماسے پیر قرض کر لینا سروع کر فیتے ہیں حب کے رے سیتجہ بے شار يين دنيا مين مجى جوكه ديكه عبات مين اور اخرت مين معى جيساكه عالا محد بن عبد الطربن مجنن سے ( ایک لانبی مدیث میں) روایت ہے کہ رسول الشرصلي الشرعليه وسلم فيدين كي بارك ميس فرمايا دلين جوكسي كا الى حتى كسى كے ذمرا تا ہو رقسم اس ذات كى كم ميرى جان اس كے قبضه میں ہے کہ اگر کوئی شخص جمادیس شہید ہوجائے بیمرزندہ ہو کم دوبارہ شہید موجائے پھر آندہ ہوکر (سہ بارہ) شہید ہوجائے اور اس کے ذمرکسی کادین آ "ہووہ جنت میں نہائے کا رعین ترغیب ف البية جودين كسي السي منرورت سے لياكر منزع كے نزديك بجي ده نرورت ہے اور اس کی او اُرنے کی وُھن میں بھی نگار ہا اس کی اجازت ہے (احادیث فی الترتیب من الدین من الترغیب) ان سب عد تیو سے ابت ہوگیاکہ مال کا آمدوخرج اگر سٹرع کے موافق ہوتو وہ ضافعالی اایک نغمت ہے اس میں کوئی برائی نہیں اور جہاں برائی آئی ہے ہ اس صورت میں ہے جب اس کا اُلدوخرج سرع کے خلاف ہو بلیے صدیقوں میں تکاح کرنے کی اورنسل برطھانے کی تاکید بھی آئی ہے كما في الروح ألاتى ) بعربي في اور او لاد كودسمن مبى فرايا م (تفاين)

ر بعنی جب آخرت سے روکے رجلالین ) یہی حالت مال کی سے اس لئے فتنہ ہونے میں بھی مال اور اولا و دو نوں کا ساتھ ہی ذکر فرایا اتغابن ا یعنی جب آخرت سے غافل کرے رجلالین ) پس ان سب کی ایک الت ہوئی سوخد اتعالیٰ کی نعمتیں نوب بر تو مگر غلام بن کر مذکہ باغنی بن کر میں ب حد شیسی مشکوٰۃ سے لی ہیں اور یعنی حد مینیں جو دوسری کی ایوں سے کی ہیں ات کے نام کی ساتھ لفظ عین بڑھا دیا ۔

## روح بستم رياح كرناا ورنسل برهانا

اوربنراس عورت كونفيب سعجس كے خاوند بنوجيا بخ دليما بحي جاتا ہے اور تکاح میں بڑے بڑے فائدے ہیں دین کے بھی اور دبنا كے بھی جنا بخد على عبد الله بن مسعود سے روایت ہے کہم م رسول الشملي الشعليه وسلم نے فرمايا اسے جوانوں كى جاعت بوخص تم بيل گُرستي كا وجد الله في متت ركهتا بهوريني بي بي بي حقوق ادا كرسكتا ہو) اس كو نكاح كرلينا جا سئے كيو كه نكاح نگاه كو يجى كرنے والاسع اور سترم گاه تو با نے والاسم رمین حرام نگاه سے اور حرام فعل سے آسانی سے ساتھ نے سکتا ہے) (ستة الامالك، ف اس كاديني فائدہ ہونا ظاہر ہے اور دنیوی فائدہ ایک تواعث میں ندکور ہوجیا ہے اور کھھ آگے مذکور ہوتی ہیں رس حضرت عائشہ فنسے روایت ہے کہ رسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرمايا كعور تول سے ذكاح كرو و ه تمارے ال لائیں گی رہزاز ) ف یہ بات اسی وقت ہجب میاں نی دونو ن سجعدار اور ایک دوسرے کے خرخوا دموں سو ایسی مالت میں مرد تویہ مجمد کر کم بیرے ذمہ خرج بڑھ گیا ہے کمانے میں زیادہ کوسٹیش کرے گا اور عورت گھر کا ایسانتظام کرے گی جو مردانیں كرسكتا اور اس مالت بس راحت اوربي فكرى لازم سے اور مال کابی فائدہ ہے بیمطلب ہوا مال لانے کا عظم ابو ہڑیر ہ کروایت به كدر سول الترصلي الترعليه وسلم سع عرض كيا كياكه كونني عور ست سب سے اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ جوابسی ہو کہ جب شوہراس کو دیکھے

دول انوش موجائے۔ اورجب اس کوکوئی حکم دے تواس کو کالا کی اوراینی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگو امہات کر کے اس کے خلات منرک ( نسانی) **ت** خوشی اور فرما نبرداری اور موافقت كتفرط فائدے ہيں عصصرت على فسے رايك لابني صديف ميں) روایت سے کہ حضرت فاطران کے ہاتھ اورسیانے میں چکی پیسنے سے اور یانی دسونے سے نشان بڑگئے اور جمار وی گردادر بولھے کے دسویں سے کیرے میلے ہوگئے کہنی سے کچھ لونڈیاں آئی تقین ابنوں نے رسول النرصلي الله عليه وسلم سے ايك وندى انگى آب نے فرمايا اے فاطری اللہ تعالیٰ سے ڈر و اور اپنے پر ور د گار کا فرص اداكر تي ہو اور اینے گھرو الوں کا کام کرتی رہو رنجاری دمسلم وابوداؤدور ندی) ف حفرت فاطران مع برای کون ہے جو گھر کا کام در کرے تو گھر کا انتظام ر سناکتنا بط ا فائدہ ہے عظم معقل بن بسارسے دوایت ہوکہ دسول الٹر صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کروج محبت کنے والى بواور بي جنن والى بوراگروه بيره ب توسيد نكاح سے اس كا اندازہ موسکتا ہے اور اگر کنواری سے تو اس کی تندرستی سے اور اس کے خاندان کی نیکاح کی ہو تی عور توں سے اس کا اندازہ ہوسکتا ہم کیوں کہ میں تہاری کثرت سے اور امتوں پر فخر کرون گا رکیمیری مت اتى زياره بهي ابوداددونسانى ف أولادكا موناممي كتفار أفائره بے زندگی ہیں بھی وہ سب سے بڑھ کراپنے خدمت گذار ومد دگار

اور فرما نبرد اراور ضرخواه موقيلي ركما مومشابد في الاكثر اورمن كے بعد اس سے لئے دعا بھى كرتے ہيں رعين مشكوۃ باب العلم ازمسلم) اوراگرا کے نسل جلی تواس کے دینی راستہ پر چلنے والے مدتون تک رہتے ہیں رروح دوم) عد اور قیامت بس مبی اس طرح کہ جو بحین ملیں مرگئے وہ اس کو بخشوا ئیں کے رکتاب الجنائن اور جوبالغ ہو کرنیک ہوئے وہ بھی سفار ش کریں گے رروح سوم علاقعہ، اورسب سے برطی بات یہ کہ مسلانوں کی تعدا در شعنی ہے جس سے دنیا لیں بھی قوت بڑھتی ہے اور قیامت میں ہمارے بینیمبرخوش ہو کر فخر فرمائیں کے سونکاح مذکرنا اتنے فائدوں کو ہربا دکر تاہیے اورا گرکسی ملک میں سرع مے موافق باندی مل سکے توان فائدوں کے حاصل كنے بيں وہ بھي كائے بى بى كے ہے يس بدوں مقول عذر كے ملال عورت سے خالی رہنے کی برائی آئی ہے چانچہ عک ابوذر سے روايت مع كرع كاف بن بشيرتيمي ني صلى الشرعليه وسلم كي خدمت بيس آئے آپ نے اُن سے فرمایا اے عکاف کیا تھاری بی بی ہے عوض کیا نہیں آپ نے فرمایا اور باندھی بھی نہیں عرض کیا باندی بھی نہیں آپ نے فرمایا اور خیرسے تم مالدار بھی مووہ بولے خیرسے میں مالدار بھی ہوں آپ نے فرمایا بھر کتم اس حالت میں شیطان کے بھائی ہو۔ اگر تم نصاریٰ بیں سے موتے ان کے را بہوں میں سے ہوتے ہماراد تینی ل اسلام کا) طریقه نکاح کرنام د یا مترعی باندی دکھنا) تم بین سب سے

بد ترمجرد لوگ ہیں شیطان سے پاس کوئی ہتھیار جو نیک لوگوں ہیں بوراا ترك والا موعور تو ل سے برصك بنيں مرجولاك تكاح كنجوت بای وه کندی باتو سے یاک وصاف بیس د احریختصر آن می براس مالت بيس مع جب نفس ميس عورت كا تقاضا بوسو حب طلال بوقى سرام کا ڈرظام سے اور یہ سب فائدے دین و دینا کے جو ذکر کئے گئے پورے طورسے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب میاں بی بی محتب ہو۔ اور محبت اس وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے عے حقوق اداكرتے ہيں بجران حقوق كاحكم بھى ہے اس لئے كچھ بڑے برے حقق كاذكركياجامًا ہے باقى حقوق اس سے سمجھ میں آجائیں تے -بی بی سے حقوق یہ ہیں عث ابوموسی انتعری سے (ایک لا بنی حدیث میں) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس تخص کی فضیلت فرمانی حس سے کوئی باندی تھی اس نے اس کو (دینی) اوب اورعلم الجيمي طرح سكه لايا الخ رعين مشكوة ازنجاري ومسلم ف ظاہرہے کہ بی بی کاحق باندی سے زیادہ ہی ہے تو اس کوعلم دین سکھلا كى كىسى كچەففىيلىت بوكى اور روح دوم علىيى اس كاعلم قرآن سے ذکور مواہے عد ابو ہڑیرہ سے روایت ہے کدرسول المم صلى الله عليه وسلم نے فرما يا عور توں كے حق ميس دمتم كو) اچھے برتا فر كي نصيحت كرّامون تم ( اس كو) قبول كروكيونكه عورت طيون هي اسلى سے بیدا ہونی ہے سواگرتم اس کوسید هاکرناچا ہو گے تو اس کوفرود

اوراس کا توٹر نا ملاق دیدینا اور اگراس کو اس کے حال پرہنے دو کے تووه براه می رسے گی اس لئے ان کے بق بیں اچھے برتاؤ کی صبحت تبول کرور بخاری وسلم و ترندی و سیدها کرنے کا پرمطلب که ان سے کوئی بات بھی تہاری طبیعت کے خلاف نہ ہوسواس کوشسش لیں کامیابی سن ہو گی انجام کا رطلاق کی نوبت آتے گی اس لئے۔معبولی باتوں میں درگذر کرنا چا سے نیززیا دہنخی یا بے پروائی کرنے سے کہی عورت کے دل میں شیطان دین کے خلاف باتیس بیدار دیا ہے اس كاسب سے زیادہ خیال ركھناچا ستے عنا حكيم بن معاورانيے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول الٹرہماری بی کا ہم پر کیاحی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جب تم کھا نا کھاؤاس کو بھی کھلاً اور تجب کیرا بہنواس کو بھی بہنا و اور اس کے منتد پر مت مار وربعنی قعلو بر مجی مُندر رمت مارواور بے تقدور مارنا توسب مِکر براسے اور بن امس کور اُلوسنا دواور نہ اس سے ملناجلنا چھوٹر ومگر گھر کے اندراندر ر بكر (بعني روي كركر سے با ہرمت جائر) ( ابودا دُد) علا عبداللر بن زمعه بسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم پس کوئی سخض اپنی بی بی کوغلام کی سی ماریند دے بھرمٹا یدون کے ختم ہونے براس سے ہم بستری کرنے لگے (بخاری دمسلم تریّدی) ف بین کیسے انكفيل لمين في علاً حضرت ام سارم سيروايت سي كرمين اور ميموندرسول الترصلي الثرعكيه وتسلم كى خدمت ميس حا غرتفيس اسمغ

یه تقاکراس کوا میدر نتمی که خاوند کاچی او اگر میکو ل گی آپ نے اس کو مجود نہیں فر ما یا علیا عوف بن مالک انجمی سے روابیت ہے رسول الملر صلی النزعلیہ وسلمنے فرایاکہ لیں اور وہ عورت کرجس کے رخسالیے (محنت مشقت سے) بدرنگ ہو گئے ہوں قیامت کے دن اس طرح موں کے جیسے بیج کی انگلی اور شہادت کی انگلی بینی ایسی عورت بو ابيغ خاوند سے بيوه بوگئ بواور شان و شوكت و الى اور حسن وجال وانی ہے رجس کے طالب نکاح بہت سے ہوسکتے ہیں گر) راس نے ابنے کویلتموں) کی خدمت کے لئے مفید کر دیا یہاں تک کہ (سیانی ہوکر) جداہو گئے بامر گئے ( ابوداؤد) ف یہ اس صورت میں ہے جب عورت كويد الديشر موكد دوسر انكاح كرنے سے بيتے برباد موجا أيس كے بهلى مديث يس يبلے نكاح كا اور دوسرى مدسي سي دوسرے نكاح كا عذر سے يہ عذر عورت كے لئے تھے آگے مردوں كے عذر كا ذكر ب عالي بن واقت نے روايت كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایجب ایک نعواسی سنہ (یعنی پیغیرصلی النرعلیہ وسلم کے زمانہ سے پونے دوسوبرس کے قریب گذرجا نمیں جب میں فتنوں کی کثرت ہو گی اور تعضی روایت میں دوسوبرس آئے ہیں کما فی عین تخریج العظ علی الاحیارعن ابی بعلی والخطابی سوایسی کسرکوشمار کرنے سے دو نوں کا ایک ہی مطلب ہوا میں راس وقت) اینی امت کے لئے مجردر منے کی اور تعلقات چھوٹر کر پہاڑوں کی چوٹیوں منیں رہنے کی اجازت ٹیا ہو

(زرین) ف اس کا مفصل مطلب آئے آتا ہے عوال ابن مسکو دواہمرو سے روایت سے کہ رسول استرصلی استرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پرایک ايساز مانة آتے گاكة دمى كى بلاكت اس كى بيرى اور ماں بآب اورا ولاد کے ہاتھوں ہو گی کدیہ لوگ استخض کو ناداری سے عار دلائیس کے اور ایسی باقد ب کی فرمانش کریں گے جس کویہ اٹھا نہیں سکے گاسویہ ا سے كامون مين تفس جائے كاجس بين اس كادين جامار سے كا بھريد ربا و ہوجائے گا رعین تخریج ندکور ازخطابی وبیقی) ف حاصل اس عذر کا ظامرے کہ جب دین کے ضرر کا قوی الدیشہ مواور بعقد آدمی جو کم مبتی سے نكاح بنيس كرت اوريرائ كراول برياس رجتميل ان كى نسبت يه مديث أي ب عن عياض الشيد وايت به كدرسول الشرصلي المثر عليه وسلم نے فرايا يا مج اومي دوز جي ايس ران بيں سے) ايك وه كم ہمت میں طفیلی بن کی عقل بنیں جو لوگ تم میں طفیلی بن کررہتے ہیں نہ ابل وعيال ركھتے ہيں مذبال ركھتے ہيں (مسلم) اور سبيوں كى طرح اولاد کے بی حقوق ہیں جن کا حکم بھی ہے اور ان کے او اکرنے سے پہلی زیادہ امید سے کہ وہ زیادہ خدمت کریں گے ان بیں سے دینی حقوق کاذکر دوح دوم کی عمر وعل وع علی اور دوح سوم علا وع عیں ہو جیا ہے اور ان کا دینی تق یہ ہے کہ جن چیزوں سے دنیا کا نفع اور أرام لنام و وهي سكملات علا ابن عرض روايت ب كدرسول للر صلى الشعليه وسلم نے فرمايا اپنے بيٹول كونترنا اور تير جلانا سكھلاؤا ور

عورتوں کوکا تناسکھلاؤ (عین مقاصلانہ بیقی) ف ان تین کا نام مثال محطور پرسے مرادسب ضرورت کی چیزیں ہیں پرسب صنیں جع الفوائرسے لیگئیں اور بعض صریفیں جود وسری کتابوں سے کی گئی ہیں ان کے نام کے ساتھ لفظ عین بڑھادیا گیا۔ رورح بسب وسکمہ

دنياسة النه لكانا اوراخرت في وربهنا

اس سے دین ہیں خبگی اور دل ہیں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور یہ بات اس طرح بیدا ہوتی ہے کہ ہیشہ یو ن سوجا کرے کہ دنیا ایک فی درجہ کی چیزا ور ہوئے ہے کہ ہیشہ یو ن سوجا کرے کہ دنیا ایک فیلا درجہ کی چیزا ور ہوئے ہوئے والی ہے خاص کرا بن عرقو ہمت ہی جلد گذرجائے گی اور انخرت ایک شاندار چیزا ور آنے والی ہے جس میں موت تو ہمت ہی جلد اکھڑی ہوگی ہے لگا کار فیا قات ہونا شروع ہو جائیں گی ہو گا گار ایے اقات ہونا شروع ہو جائیں گی موت تو ہمت ما معلوم ہوتی ہے داکش وگوں کو محبّت مرغو ب سیارا۔ اسی مضمون کی چیزا آئیں اور صدیتیں کھی جاتی ہیں علی فرایا اسی مفہون کی چیزا آئیں اور دو سیاری ہوئے ہوئی ہوئے قوصیر میں اسی ما گا کو رئیں ہیں۔ اور سکے ہوئے قوصیر میں سونے اور جاندی کے اور نشان کئے ہوئے گوڑے ہیں اور دو سرے موانتی ہیں اور ذراعت ہے دلیکن) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔ موانتی ہیں اور ذراعت ہے دلیکن) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔ موانتی ہیں اور ذراعت ہے دلیکن) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔ موانتی ہیں اور ذراعت ہے دلیکن) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔ موانتی ہیں اور ذراعت ہے دلیکن) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔ موانتی ہیں اور ذراعت ہے دلیکن) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔ موانتی ہیں اور ذراعت ہے دلیکن) یہ سب استعالی چیزیں ہیں۔

ہے (جو بعد موت کے کام آئے گیجس کی خردینے کا آئے حکم ہے) (مینی آب (ان لوگوں سے یہ) فریاد بچے کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دو تح دباہما) بہتر ہوان (ندکورہ) چیزوں سے (سوسنو) ایسے لوگوں کے لئے ہو الله تعالى سے درتے ہيں ان كے الك رحقيقى) كے باس ايسے ايسے باغ ہیں رمین بہشت ہجن کے پائیں میں ہریں جادی ہیں ن رہشتوں یس میشه سیسته کور بیس سے اور (ان کے لئے) ایسی بیبیال بیں رجوم ح صاف ستہری کی ہوتی ہیں اور اُن کے لئے خوشنودی ہے اللہ نقانیٰ کی طرف سے (آل عمران) عظ فرما یا الله تعالی نے جو کچھ (دنیا میں) تمہالے پاس سے وہ ( ایک روز اختم ہوجائے گا رخواہ زوال سے یا موت سے) اورجو كجيد الترتعاني كے پاس بنے وہ دائم دہے كارىخلى عظ فرمايا التر تعانی نے مال اور اولا دحیات دینا کی ایک رو نق ہے اور جواعال صالحہ (ممیشهمیشکو) باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نز دیک دمین الخرت میں اس دنیاسے ، تواب کے اعتبار سے بھی دیدرہا) ہر ہے اورامید کے اعتبار سے بھی (بدرجما) بہترہے (مینی اعال صالحربر جو جواميدين وابسته موتى مين وه أخرت مين پورى مون گاوراس سے بھی زیادہ تواب ملے کا بخلاف متاع دینا کے کہ اس سے خود دینا ى بين الميدين يورى نهين بوتين اور آخرت مين تو احمال بي بنيس (كهف عد فرايا الشرتعاني في تم خوب جان لوكه أخرت مع مقابليس) دنیوی حیات ( ہرگز قابل اشتغال مقعود بنیں کیونکہ ) ومجض اولعب

اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دوسرے پرفز کرنا دق ت وجال میں اور دنیوی منرو کمال میں ، اور اموال و اولادیس ایک کا دوسرے سے اپنے کوزیا دہ بتلاناہے (آگے) دنیا کے زوال کو ایک مثال سے بیان کرے فراتے ہیں) اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں رکفار کے لئے عذاب شدید ہے اور راہل ایمان کے لئے ، خداکی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے رجدید، عدف فرمایا الله تعالی نے بلكة دنيوى زندكى كومقدم ركهتي بوحالانكه آخرت دنيا سے بدرجها بہتر اور باندارے د اعلی علامستوروبن شدادسے روایت سعے کم بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ فریاتے تھے کہ خدا کی قسم دنیای نسبت بقالمر آخرت کے مرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی تھی اپنی انگلی دریا میں ڈانے بھرد کیھے کتنایا فی نے کروائیں آتی ہے راس پان كونسبت بو درياسے سے وه نسبت دنياكو آخرت سے بورمسلي عك حصرت جا برض سے روایت ہے كەرسول انترصلی انترعلیہ وسلم كا ایک کن کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گذرہو آآ ب نے فرمایا تمالی کون پندر تا ہے کہ یہ زمردہ بجتی ایک درہم کے بدلہ لمجانے وگوں في و درم توبل جزم ، بم قواس كه يندبني كرتے كهوه مم كوكسى او في نيز كے بدله ميں بھی ملجائے آب نے فرمایا قتم النّد ی دینا النزتمانی مے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جسقدریہ تہارے زویک رمسلم، عدمہل بن سعد سے روایت ہے کم

رسول النهصلي الشرعليه وسلم في فرمايا الردنيا الله تعالى كي نزيك مجمر کے پر کی برا ربھی ہوتی قرکسی کا فرکوا یک گھونٹ یانی پینے کو مذوبیا راحد وتر مذی و ابن ماجه) عط ا بوموسی کسے رو ایت ہے کدرسول الله مالله عليه وسلم نے فرا يا تو خص اپني دينا سے مجست كرے كا وہ اپني آخرت كا فرر كرك كا اور يوتخص ابني أخرت سے محبت كرے كاوه ابنى ديناكا ضرر كرے كا بسوتم باقى رہنے و الى چيزكو العينى آخرت كو) فانى ہونے دالى چيزېر ربعنی دیناپر ترجیح دو ( احدوبههتی عنا کوب بن مالک سے روایت ہے كررسول الشرصلي للمعليه وسلم في فرماياكه الردو معو ك بعطريق بكرو ب كے گلے میں چھوڑے جائیں وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ مذکریں جتنا انسان کے دین کو ال اور بڑائی کی مجبت تباہ کرتی ہے در مذی وداری ف بعنی الیسی محبت که اس میں دین کے تباہ ہونے کی بھی پر داہ مزرہے اور يربراني جامنا ديناكا ايك برط احصة بع خواه ديني مرداري بوجيساتاد بإبيريا واعظبن كرايني تغطيم وخدمت جابتنا بموخواه ونيوى سرداري مو جيسے رئيس ياماكم ياصدر الخن دغيره بن كرابتي شان وستوكت ياحكوت چامتا موقر آن مجید میں بھی اس کی برائی آئی ہے جنا بخدع الے فرمایا اللہ تعالی نے یہ عالم آخرت ہم ان لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیامیں نه تو (نفنس کے لئے) برا ابناچا ہتے ہیں اور یہ فساد بعنی گنا واوز ظلم کرنا چاہتے ہیں رقصص) البتہ اگر بے چاہے اللہ تعالیٰ کسی کوبڑائی دیدے اوروہ اس بڑائی سے دین بیں کام نے وہ اللہ تعانی کا انعام ہے جیسا

الومبريره سے روایت مے كه رسول الشرصلي الشعليه وسلم نے فرما يا الله تعالى بنده سے قیامت میں فرائے کاکیا بیں نے مجھ کوسردا ری بنردی فتی رمسلم) اس سے بڑائی کا نعمت ظاہر ، وناہے اور حبیبا موتی عليه السلام كووجابهت والافرمايا (احزاب) ا ورجبيبا عيسي عليه السلام كودنيا وأخرت مين وجامهت والافرمايا (آل عمران) يها ل تك كه بغض حضرات أبياً عليهم السلام كوسلطنت تك عطا فرما في جيس حضرت واود عليه السلام اورحضرت سليمان عليه السلام بادشا وعقه رص وغيرها) بلكه دین کی خدمت سے کئے تو د سر داری کرنا بھی مضا نقہ نہیں جیسے پوٹ عليه السلام نے مصریے ملکی خزانوں پر با اختیار ہونے کی خودخوا ہش کی (یوسف ) لیکن اِ رہو دجائز ہونے کے پیمر بھی اس ملیں خطرہ سے چنا بخبه علاحضرت ابو مرضيه ه سعه روايت ہے كه رسول الشرصلي الشر نليه وسلم نے فرما يا جو تحف وس آدميو ل ير بھي حكومت ركھا موده قِامت نے دن ایس حالت بیں حاضر کیاجائے کا کہ اس کی مشکیل سى بو ں گى يهان تك كه يا تواس كا انصاف رجو دنيا ميں كيا ہو گا ) اس کی شکیں کھلوا دے گا اور یا بے انصافی رجو اس نے دنیالیں کی ہوگی اس کوبلاکت میں ڈال دے گی (دارمی) ف اس کا خطره ہونا ظامر سے عملی ابن مسعور سے روایت ہے کہ دسول اِشر صلی الدعلیہ وسلم ایک چٹائی رسوتے بھرا تھے تو آب کے بدن مبا میں بٹانی کانشان ہوگیا تھا ابن مسعود نے عرض کیایا رسول اللہ آپ

ہم کو اجازت دیجے کہم آپ کے لئے بستر بچھا میں اور (بستر) بنائیں آب نے فرمایا مجھ کود نیا سے کیا واسط میری اور دبنیا کی توالی مثال مع جیسے کوئی سوار چلتے جلتے کسی درخت کے نیچے سامیہ لینے کوٹھ جائے پھراس کو چھوڑ کر آگے) جلدے (احدو ترندی وابن اجم) عما خفرت عائشة تؤسول الثرضلي الشرعليه وسلم سے روايت كرتي مان آپ نے فرمایاکہ دینا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہوا وراس شخص كابال سي حس كے ياس كوئي مال نهوا وراس كومد ضرورت سے زياده وه تخف جمع كرمًا ہے جس كوعقل بنو (احدوبيه قي) ما احضرت حذافيہ سے روابیت ہے کہ میں نے رسول انٹرصلی الٹرعلیہ وسلم سے سااپنے خلبہ میں پہی فراتے تھے کہ دنیا کی محبت تام گناہوں کی جطبے (رزین پہتی عن الحن مرسلًا) على صرب جابر سے (ایک لائی حدیث میں) دوا سے کدر سول اسٹر صلی اسٹرعلیہ وسلم نے فر مایا کہ دینا ہے کہ جسفر کی تی ہو تی ہے اور یہ آخرت سے جوسفرکر تی ہوئی آر می سے اور ددنوں یس سے ہرایک کے کچھ فرزندہیں سواگرتم یہ کرسکو د نیا کے فرزندوں ميس مذبنوتواليساكر وكيونكرتم آج واركهل ميس بموا وربيا ب حساب بنيس ہے اور مم كل آخرت ميں ہوگے اور و ہا على ہوكا ربيهقى) عد ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الٹرسلی الترعلیہ وسلم نے يه اليت پڙهي رحب کا رجمه پيه ہے ) کرجب شخف کو الله تعالیٰ بدأیت كرناچا ہتا ہے اس كاسينہ اسلام كے لئے كھو لديتا ہے بير آپ نے

فرما ياجب مؤرسيسنديس داخل بوتاب وه كشا ده بهوجا ما جعوض كميا كيايارسول الشركيا اس كى كوئى علامت بعض سے (اس فور كى) بہان موجائے آب نے فرمایا ال دھوکہ کے گرسے رمین دنیا سے كناره كتى اور مهيشه رمنے كے كھرى طرف ديني آخرت كى طرف ) قرجم موجانا اور موت کے لئے آنے سے پیلے تیار موجانا دبیعتی بیان تک دیناسے دل سانے کامضمون تھا آگے آخرت سے لگانے اور اس كے خيال ركھنے كامصنمون سے عداحضرت او برزو معدواميت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کرت سے یا د کیا کر و لذتوں کی قطح کرنے و الی چیز کو نعنی موت کو در مذی ونسائی وابن اج) عواعبدالله بن عرف سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرایاموت تھنہ ہے مومن کا رہیقی ) ف مو تھنسے خوش ہونا جا آ اور اگر کونی عذاب سے درتا ہو تواس سے بچنے کی تدبیر کرے لعنی اللہ ورسول کے احکام کو کالائے کوتاہی پر توب کرے عظم عبداللہ بن عروسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرے ونوں شانے پاطے میر فرایاد نیا میں اسطح رہ گویا جیسے تور دمیں ہے۔ رجس كاقيام يرديس بين عارضي بوناسے اس ليخ اس سے دلئين لكامًا) يا بلكه السي طرح ره جيسے كويا تو، راسته ميں چلاجاريا سے رحب كا بالكل بي قيام نهيس) اورحضرت ابن عرض سے فرمایا كرتے تھے كجب ستام كاوقت أنے كا توسج كے وقت كانتظارت كاورجب صبح كا آئے كا

توشام کے وقت کا انتظار مت کرانخ (بخاری) عالا براربن عاذب سے (ایک لا نبی مدریث بیق) روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دینا سے آخرت کوجانے لگتاہے تواس کے پاس سفید چره والے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خونشو ہوتی ہے بھر ملک الموت آتے بیں اور کہتے ہیں کوا ب جان پاک الله تعالیٰ کی مغفرت اور رصامندی کی طرف جل بهرجب اس کو لے لیتے ہیں قودہ فرستے ان کے ہاتھ میں بنیں رہنے دیتے اور اس کواس کفن اورنوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے مشک کی سی خوشبو جہائی ہے اس کوے کردادیر) پرطصتے ہیں اور زیلن پررہنے والے فرشتوں كاجس جاعت يرگذر موتا م و و چيخ باي يه پاك روح كون م يه فرشته اچھ انجھ القاب سے اس كانام بتلاتے ہيں كريه فلانافلانے کا بیٹا ہے بھر اسمان دینا تک، اس کو پہنچا تے میں اور اس کے لئے درواز كلواتے بيں أور دروازه كھولد ياجاً السيد اور براسمان كے مقربی شتے ابنے قریب والے آسمان تک، اُس کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ سافتين أسمان تك اس كريني ياجانا جهتى تعالى فرمانا سيمير عبنده كاعال نامعليين بين لكهدر وراس كو رسوال وجواب كے ليئ بين كى طرف نے جاؤاس كى روح اس كے بدن بيس وائى جاتى ہے الگر اس طَرح بنيس جيسے دينا ياں مقى بلكه اس عالم كے مناسب جس كى حقیقت دیکھنے سے معلوم ہوگی) پھراس کے پاس دو فرشتے اتنہیں

اور کہتے ہیں تیرارب کون سے وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے کہ کہتے ہیں تيرادين كيا ہے وہ كہتا ہے ميرا دين اسلام ہے پير كہتے ہيں بيكو فض بين جوئم بين بهج كئے تھے وہ كہنا ہے وہ اللہ كے بیغیر بلول يك يكانے والاداليرتعاليٰ كى طرف سے اسمان سے بيكارتا ہے ميرے بنده نے متحيضجيج جواب ديااس كے ليئے جنت كافرش كر دواور اس كو جنت كى يونناك بهنا دوا دراس كے لينجنت كادرواز وكولدواس كو جنت کی ہواا در نوشبو آتی رمتی ہے راس کے بعد اسی صدیت میں كافركامال بيان كيالياجو بالكل اس كى ضديد) راحرى ف اس كے بعدیہ واقعات ہوں کے (الف) صور پیونکا جائے کا (ب) سب مے زیدہ ہوں گے رج) میدان محشر کی بڑی بڑی ہولیں ہول گی (د) حساب كتاب موكا ( ٤) اعمال تو هے جا ئيس كے كسى كاحق رہ كيا موكا اس كونبكيان دلاني جائيس كى روى خوش قسمتون كوحوص كوركاياني ملے گارمز) یں صراط رحیانا ہو کا رع ) بعضے گنا ہوں کی سنرا کے لئے جهنمیں عذاب ہو گا رط) ایمان والوں کی شفاعت ہو گی ری جنبی جنت میں جائیں گے وہاں حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا ان سب اقعات كى تفصيل كرمسلمانول كے كان ميں بار بايل عبد اورجس نے بدرنا ہویا پیرمعکوم کر ناچا ہے شاہ رفینج الدین صاحب کا قیامت نامہ ارد درطه ان سب، إنون كوسوحاك اكرسوجينه كازياده وقت مدرنه ملي تو سوتے ہی وقت ذرا مجی طرح سوچ ایا کرے۔ برسب صرفتیں مشکوۃ سو لی گئی ہیں

روح بست فحوم گناہو ل <u>سے بح</u>یا

گناه الیی پیز ہے کہ اگر اس ملیں سنر بھی ند ہوتی تب بھی پیوج كراس عد بجنان ورى يخاكه اس كے كرنے سے اللہ تعالیٰ كى نا راضى بوجاتى ہے اگردنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرما ہواس کونالین كرنے كى بمت بنيں ہوتى- الشرتعالى كے احسانات توبندہ كے سكنے بے شاریس اس کے نارامن کرنے کی کیسے ہمت ہوتی سے اور اب توسز اكابقي درج بنواه دنيايل بعي سزا موجائ بإصرت اخرت البن چنا بخه وینا بیس ایک سزایه کهی سے جو آنگھوں سے نظراتی سے کاس تخفل كودينا سے رغبت اور آئوت سے وحشت بوحاتى اور اس با اثریه موتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی تا کہاتی رمتى ب جيسار و حسب ويكم ك مروع مضمون سرجي صاف مجھاجا یا سے تو اس حالت میں نو گناد کے یاس بھی مذھیکناچاہتے خواه دل كے كناه بو ب خواه با تقياد ك كخواه زبان كے بيم خواه وه الشرك مقوق مول خواه بندول كه مول ادر بيرسنرا توسب كنامو میں مشترک ہے اور بعض بعض گنا ہوں میں خاص خاص سنرائیں کھی آئی ہیں ان سب باتوں کے متعلق حدیثیں تکھی جاتی ہیں علا ابو سرارہ ہ

سےروایت ہے کہ رسول السّرصلی اللّرعلیہ وسلم نے فرمایا مومن جب کناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک میاہ دصب ہوجاتا ہے پیراگر تو ب واستغفار كراياتواس كاقلب صاف برجاتا به اور اگراگناهيس زیادتی کی تووه (سیاه دهب) اورزیاده توجاتا میدسوسی سے وه رنگ جس کاذکرالٹرتعانی نے راس آیت میں) فرمایا ہے ہرگزایسا نہیں رحبیباوہ لوگ مجھتے ہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال ربد) کازنگ بیشه کیا ہے راحدور ندی وابن ماجہ) مع حضرت معلی سے دایک لانبی صریت بیں) روایت سے کدرسول النوصلی الشاعلیہ ولم نے فرایا اپنے کو گناہ سے بھانا کیونکہ گناہ کرنے سے الترتعانی کاغضب نازل موجاتا ہے عط انس فان الک سے روایت ہے کدرسول اللہ صلى الترعليه وسلم في فرما يأكيا ميس تم كوتمها رى بيارى اور دوانتبلادو سن بوکریمهاری بیاری گناه بین اورتمهاری دوااستغفار سے رعین رغيب ازبيه عي دالاشبرانه قول قناده) على انس منسع روايت سه كه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے فرما ياكه د لوں بيس ايك قسم كا زنگ لگ جاتا ہے ربعنی گناہوں سے ) اور اس کی صفائی استغفار ہے -رعين رعيب البيهمي عدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرمايا بیشک آدمی محروم بوجاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کود و فقیا كرتاب رعين جزار الاعال ازمسند احدغالبًا) ف ظامريس بمي محوم موجاناتوكبهي موتاب اوررزق كى بركت سے محروم موجانا بميشمونا بو

علاعبرا لتربن عرصه روايت ہے كہم دس آ دمى حضورا قدير صالي للر عليه وسلم كى خدمت ميس ما صريقة آب مارى طرف متوجه موكرفران لَكَ يَا يَجْجِيزِين مِين مِين حَداكى بِنَاه جِالْمِتامِون كرثمُ بِوك ان كوما وُجب کسی قوم میں بے حیاتیٰ کے افعال علی الاعلان ہونے لگیں گے ہ ظاعون میں مبتلا موں کے اور ایسی ایسی بیار یوں میں گرفتار مول کے جوان مے بطوں مے وقت میں کہمی بنیں موٹیں اورجب کوئی قوم اپنے تولنے يس كمى كرے كى قحط اورتنكى اورطلم حكام بيس مبتلا ہو كى اور تهين بندكيا کسی قوم نے زکوٰۃ کو مگر بند کیا جائے گا ان سے باران رحمت اگر بہائم بھی مذہوتے تو کبھی ان پر ہارش بہوتی اور سہی عہد شکنی کی کسی قوم نے گرمسلط فرمائے گا اللہ تعانی ان بران کے دسمن کو بخرقوم سے بس بجرئے لیں گے وہ ان کے اموال کو رعین جزار الاعمال از ابن ماجر) عك ابن عباس فنص روايت م كجب سي قوم مين خيانت ظامر ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈالدیٹا ہے اور چوقو م ناحق فیصلہ کرنے لگی ان پر دشمن مسلط کردیا گیا د مالک) عث توبان ہو روایت سے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قریب زیان اربا ہے کہ رکفاری تام جاعتیں تہارے مقاللہ میں ایک دوسرے کوبلائیں گی جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ایک کہنے والے نے عرض کیا اور ہم اس روز کیا شمار ہیں كم بول مح اب نے فرمایا بنیں بلكرتم اس روز بہت بو كے ليكن مم

كوره ( اورناكاره) بوت جيسے روييں كور اسجا تا سے اورالتر تغالى تہارے دسمنوں کے دوں سے تہاری ہیبت نکال دے گا اور تہارے دوں میں کمزوری ڈال دے گاایک کھنے والے نے عون كياكه يركمزورى كيابوزس ربعن اسكاسبب كياسع ،آب فرايا دنیاکی محبت اور موت سے نفرت رابودا دُدوبیعتی عدار نادفهایا رسول النترصلي الشرعليه وسلم نے كجب النترتعاني بندوں سے (گناموں کا) انتقام بیناچا ہتاہے کے بکڑت مرتے ہیں اور عورتيس بالخ بهوجاتي مين (عين جزار ألاعال اذ ابن ابي الدنيا) عنك ابوالدردار سے روایت مے كدر سول احترصلي الترعليه دسكم ففراياكه الله تغالي فرمامًا بع باد تنابون كامالك بهون بادشابها مے دل میرے ہا تقریس ہیں اورجب بندے میری اطاعت کرتے ہلیں میں ان محے با دشاہوں مے دلوں کو ان پر رجمت اور شفقت کے ساتھ پیرد نیا ہوں اورجب بندے میری نا فرمانی کرتے ہیں ملیں ان با دشاہوں کے دلول کوغضب اورعقوبت کے ساتھ بھیر دیتا ہوں پھروہ ان کوسخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں (اُہ مختطاً) ( ابونغيم) علا وسب نے كماكم الله تعالى نے بني اسرائيل سے فرمایاکجب میری اطاعت کی جاتی سے بیس راصنی موتامون کت كرتابون اورميري بركت كي كونئ أتها نهيس اورجب ميري المحت بنين موتي غضب ناك موتام و واورلعنت كرتام و اورميري

لعنت كا ترسات بيشت تك بهنجيًّا ہے رعين جزاء الاعمال ازاحد) ف يرمطلب بنين رسات بشت يرىعنت بوتى سے بلكمطلب يدى كەاس كے نيك مو<u>نے سے جو</u>اولاد كوبركت ملتى ہے وہ مذیلے كى عملاً. وكيع سع روايت سع كهضرت عائشة فنے فرما ياكہ جب بنده الشرتعاليٰ کی ہے حکمی کرتا ہے تواس کی تعربیت کرنے والانو دہجو کرنے لگتاہے دعین بزارالاعمال از احد) **ت** ان صد نئوں میں زیاد در ترمطلق گناه کی خرابیا مذكور مبن اب بعض يعض گنا به دن كي تماص خاص خرابيان بهي لكهم اتي بين عساجابر فنسه روايت سي كهرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في لعنت فرمانی سود کے کھانے والے (لعنی لینے والے پر) اوراس کے کھلانے والے رمینی دینے والے) براوراس کے لکھنے والے براوراس کے گواہ پراور فرمایار سب برا برملی دنین بعضی با توں میں) رمسلم) عملا ابدوئی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے کہ کبائز کے بعد سب سے بڑاگناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مرجائے اور اس پردین ربعنی کی كاحق الى) بو اوراس كے ادار نے كے لئے كھون جو رُجانے (آرہ مختمراً احدوا لو دادّ د) ع<u>دا</u> ابو بریزورقاشی اینے چاسے روایت کرتے ہیں كر رسول التدصلي الترعليه وسلم في فرمايا - سنوظلم مت كرناسنوسي كالل صلال ہیں بدون اس کی خوش دلی کے ربیع فی ودار فطنی ف اس میں جيسے كلم كل كل كاحق جين ليايا البيا آكيا جيسے كسى كاقرض يامرات كالصته ونحيره وباليناا يسيمى جوجنده دباؤسه ياستم ولحاطسه لياجانا

ہے وہ بھی آگیا علا سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول لٹر صلّی الشّعلیه وسلمنے فرمایا جو تحض رئسی کی ) زمین سے بدوں حق کے ذراسی بھی لے نے) راحد کی) ایک صریث میں ایک بالشت آیا ہے اس کوقیامت کے روز ساتویں زمین میں دھسا دیاجاتے گار بخاری علاعبدالشربن عرض سعروابيت ہے كەرسول الشصلي الشرعليه وسلم نے لعنت فرمانی ہے درمتوت دینے والے پر اور رمثوت لینے والے پر (ابوداؤدو ابن ماجب وترندی) اور قربان کی رو ایت میں پر بھی زیا دہ ہے اور العنت فرمائی ہے) اس تحض پر جوان دو نوں کے بیچ میں معاملہ کھیرانے والا ہو (احد دہیقی) ف البتہ جهال بدول رسوت دیے ظالم کے ظلم سے مذریج سکے وہاں دینا جائز ہے گرلیناوہاں بھی حرام ہے عملا عبداللر بن عروسے روایت ہے كمنبى صلى السّرعليه وسلم في منزاب اورجو ي سعمنع فرمايا الخ (ابوداؤد) ف سراب میس سب نشر کی چزیس المئیس اورجوئے میں بہیالری وغيره سب النيس عط ام ساريق سدروابيت بعدرسول شرسال عليه وسكم ف ايسي سب بيزول سعمنع فرما ياسم بونشه لادے ربعنی عقل میں فیورلائے ) یا حواس میں فتولائے ) زابو دا ڈری ف اس میں افیون بھی آگئی اور بعضے جتے بھی آگئے جن سے دہاغ یا ماتھ باؤں بے کارم وجائیں عظ ابوا مار شعب رایک لابی حدیث میں روایت مع كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في فرما يا مجهدكوميرك رب في

مكم ديا ہے باجوں كے ملانے كابو بائقسے كبائے جائيں اورمنہسے بجائے جائیں الخ ( احد) عالم او بغریره سدروایت سے کدرسول لنر صلی الشرعلیه وسلم نے فرما یا دونوں اکد محموں کا زنا دستہوت سے نگاہ كرنا ب اورد ونول كانول كازنا (شهوت سے) باتيس سنتا م اور زبان كازنا رسموت سے باليس كرنا سے اور بالقركازنا رسموت سے كسى كا ما تقد دغيره ، پكِر نا اور بإ ذَن كازنا رشهوت سے، قدم إظماكر جانا سے اور قلب رکازنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہ الخ رمسلم، ف اور لا كو ل كے ساتھ ايسى بائيس يا ايسے كام كر ما اس سے بھی زیادہ بخت گنا ہے اوراس صدیت کے ساتھ اس سے بهلی صدمیث کو ملاکر د مکیهنا چاہئے کہ ناچ رنگ میں کتنے گنا ہ جمع میں علاعبدالشربن عروس روابيت سه كدرسول الشرصلي الشعليوسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ بیس اللہ تعالیٰ کے ساتھ منزکت کرنااور باب رکی نا فرمانی کرکے) ران کو تکلیف دینیا اور بے خطاجان کو قتل كرناا ورحبوثي فشم كهانا رنجاري عطيع حصرت انس خنسه اس حديث میں بجائے اس کے حجو ٹی گواہی دینا ہے ربخاری ومسلم عما ابوہرو رایک لانبی حدیث میں ) یہ جیزیں بھی میں تیسم کا مال کھا نااور رحبیجو كافركى ، جنگ كے وقت (جب متر ع كے موافق جنگ ہو) بھاك مانا اور پارساایان دا لی سیبیوں کوجن کو رایسی بری باقوں کی ، خبر بھی بهين - بهمت لكانا ( بخارى ومسلم ) علاعبد الشربن عرض روايت

ہے کہ رسول النفسلي الشرعليه وسلم نے فرمايا جا خصلتيں ہم جبرميں وه چاروں میں وه خاریص منافق ہو گا اورجس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک حصلت ہو گی جب تک اس کوچھوڑنہ دیگا روہ حصلتیں بیرہیں )جب اس کوامانت دی جائے رخواہ مال ہو یاکوئی اِت ہو) وہ خیانت کرے اورجب بات کے جوٹ بولے اورجب عدرك اس كونوردا اورجب كسي سع مكراك قو كاليال دين لك رنجاري دمسلم) ادر ابوسريرة كي ايك روايت بين يرجي م كرجب وعده كرے فلاف كرے عكم صفوان بن عمال سے (ایک لانی صدیت بیس) روایت ہے کہ رسول الٹرصلی اللہ عليه وسلم نے كئ حكم ارشا د فرائے ان يلن يا بھي ہے كركسي بخطاكو كسى حاكم فح ياس مت بےجاد كه وه اس كوفتل كرے يا اس يركوني ظلمرك أورجادومت كروالخ زندى وابود اؤدونساني ادران گناموں پرعذاب کی وعیدیں آئی ہیں مقارت سے کسی مہناکسی رطعن كرنا برے لقب سے بكار نا برتماني كرنا يسى كاعيب للشكنا غيبت كرنابلاوج برابحلاك أجغل كهانا دورويه بونا يعنياس كے مندراليااس كےمندرونيا، بهت لكانا، وهوكاد نيا،عاردلانا کسی نقصان پرخوش ہونا تکبر وفخرکرنا ، ضرور ت کے وقت باوجو د قدرت کے مددر اکسی مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبرد برصدم بهنیانا جیمو توں بررحم ساکرنا ، براو س کی عزت ساکرنا ، مبوکون نونسگوں

ى چنىيت كے موافق خدمت ناكرنا، كسى دنيوى رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویر بنانا، زینن پر مورونی کا دعویٰ کنا، ہٹے مُطْحُ كو بھيك مانگنا- ان امور كے متعلق آيتيں اور صريتيں روح ہم نوزدىم مىں گذر حكى ميں - دا طھى منٹرانا ياكٹانا كا فرو س كايا فاسقول كالباس ببننا عورتول كے لئے مردانہ وشع بنانا جیسے مردانہ جو بت ببننان كابيان روح بست وينج مين آئے كا انشاء الترتعاني اور بهت سے گناہ ہیں نمونہ کے طور زیکھ دینے سب سے بجیاجا ہے اور جوگناہ ہو چکے مہیں ان سے تو بہ کرتار سے کہ تو بہ سے *سب* گناہ معاف ہوجاتے ہیں جنانچہ مماعبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول النرصلي الشرعليه وسلمن فرماياكناه سے توبركرن والااليا مع جیسے اس کاکونی کناہ ہی انتھا ابیکقی مرفوعا وشرح الندموقوفاً) البية حتوق العباديين توبه كى يربجي منرط سيح كمرابل حقوق سيحجى معان كرائے جناني عام ابو مرزره سے زوایت ہے كه رسول الله صلی استرعلیہ دسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ اس کے بھائی رمسلمان كالوفي حق ہوا ہر وكا يا اور كسى چيز كا اس كو آج معات كر البناچا ہنے اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگانہ در ہم ہوگا (نجاری) مرا دقیامت کا ون سے بقیہ عظ اگراس کے یاس کولی نیک عمل ہوا تو بقدراس كحق كاس سے لياجائے كا راورصاحب في كود عويا جائے گا) اور اس کے یاس نیکیاں نہوئیں دوسمہ کو گناہ ہے کر

اس پر لاد دیے جائیں گے رعین جمع الفوائداز مسلم ، پرسج بینیں مشکوٰۃ سے بی ہیں ادر تعفی حدیث جودوسری کتاب کی ہے و ہاں لفظ عین لکھدیا ہے -

روح بست فسوم صبر کرناا ورنسکرکزیا

انسان كو جوحالتيس بيين اتي بين خواه اختياري بمون خواه غير اختیاری وہ دوطرح کی ہوتی ہیں تو یا توطبیعت کے موافق ہوجاتی ہیں ایسی صالت کو دک سے خداتعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پرخوش ہونا اور اپنی حیثیت سے اس کوزیا دہ جمعنا اور زبان سے خدا تعالیٰ كى تعربيت كرنا اوراس نعمت كاكنا ہوں میں استعمال مذكر ناپر شکرے اور یا وہ حالت میں طبیعت کے موافق نہیں ہوتیں بلکرنفس کوان سے گرانی اور ناگواری ہونتی ہے ایسی حالت کو سیمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے اور شکایت مذکر نااور اگردہ کو فی حکم سے تواس پرمضبوطی سے قائم رمنا اور اگروہ کو نی مصيبت سے نو مضبوطی سے اس کی سہارکر نا اور بریثان نہونا يه صبر مع اور جو تكه صبر نيا د مشكل مع أس ليخ انس كابيان شكر سے پہلے بھی کرتا ہوں اور زیادہ بھی کرتا ہوں اول اُس کے کثرت سے بیش آنے والے موقع بطور مثال کے بتلا تا ہوں پیراس کے

متعلق آتیس او رحد شیس لکهتا ہوں۔ وہ شالیس پیر ہیں مثلاً نفس دین ك كامون سے كمبراً بعدادر معالمًا بعد يا كناه ك كامون كا تقاضا كرا بعنواه نازروزه سے جی برآنام یاح ام آمدنی کوهیور نے سے یاکسی كاحق دينے سے بيكيا اسے ایسے وقت بمت كر كے دین محے كام كو كالل اوركناه سے وسے اگرج دو نوں جگه کسی قدر تكلیف عی ہوكيونكه برت جلدى اس تكليف سے زياده آزام اور مزه ديكھے كااور شلاً اس بركوني مصیبت بڑگئی خواہ فقرو فاقہ کی خوا ہ بیاری کی خواہ کسی کے مرنے ٹی خواہ کی رشمن کے ستانے کی خواہ مال کے نقصان ہوجانے کی ایسے وقت ہیں مصيبت كمصلحتون كويادكراء ورسب سے برى صلحت ثواب معص كالمصيب يروعده كياكيا سه اوراس مصيبت كابلاصرورت اظہار ہذکرے اور دل میں ہروقت اس کی سوچ بچار نذکرے اس سے ایک خاص سکون بیدا ہوجاتا ہے البتہ اگر اس مصیبت کی کوئی تدبیر بوجيسه صلال مال كاماصل كرنايا بيادى كاعلاج كرناياكسي صاحب قدرت سے مددلینایا سر بیت سے تحقیق رے بدلانے لینایاد عاکرنااس کا مجھ مضائقہ نہیں اور مثلاً دین کے کام میں کو فی ظالم روک ٹوک کے ہے یادین کو ذلیل کرے وہاں جان کوجان نشجھے قانون عقلی اور قانون مشرعی کے خلاف مذکرے بیصبر کی صروری مثالیں ہیں آگے انتیال ور صریتیں ہیں عل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور راگر تم کوحب مال وجاہ کے غلبه سے ایان لانا د شوار ہوت متمدد لوصبراور نازسے القرم ف

يهال صبركي صورت شهوات خلاف سترع كالزك كرنام عط فرمايا النرتعالى ي اورمم تهاراامتحان كريس كے كسى قدر فون سے رجو وشمنوں) مے ہجوم یا خواد ن کے نزول سے بیش آئے اور کسی قدر فقرو فاقه سے اور کسی فدر مال اور جان اور بھیلوں کی کمی سے رمثلاً مواسقی مركنة ياكوني آدمي مركيا بإبيار موكيا يالهبل اورهيتي كي بيداوار تلفي ہوگئی) اور آپ ( ان موقعوں میں )صبر کرنے والوں کو مشارت سنا ، الخ ربقره) عظيم بهلى امتول مح خلصيين ك باب ميس الشرتعالي في فرایاسونه مخت باری الفول نے ان مصائب کی وجرسے جوان پر اللَّرى را ه مين واقع موك اور ندان ك رقلب يابرن كازورهما اور بنروه (دشمن کے سامنے) دیے (کدان سے عاجزی اور توشاید کی بائين كرنے لگے ہوں) اوراللہ تعالیٰ کو ایسے صابرین (بعنی منتقل مزابوں سے امحبت ہے (جودین کے کاموں میں ایسے ثابت رہیں (ال عمران) عظ فرمايا الله تعالى في اورجولاك داحكام دين ير) صارو البت قدم رمیں مم ان کے اچھے کاموں کے عیوص میں ان کا اجران کو صرور دیں گے ربیل عصد الله تعالیٰ نے ایک طویل اس بیت میردورے اعال کے ساتھ یہ بھی فرمایا۔ اورصبر کرنے والے مرواور صبر کرنے الی عورتين ريهرآ خريين فرايا) ان سب كے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اورابرعظیم تیار کر رکھام (اخزاب) ف اس میں سب سیسی صبر کی أكتي صبرطاعات يراورصبرمعاصي يرادر صبرمصات برعك ابوموزه مع روایت سے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو السي چيزىن منبتلاف رسبن سے الله تعالیٰ گناموں کومٹاما سے اور درجون كورشطاما سع لوكول فيعوض كيا صرور تبلايني يارسول الله آپ نے فرمایا وصنو کا کا مل کرنا نا گواری کی صالت میں رکھی وجہ سے وفنوكرنامشكل معلوم بوتاب مركبيريت كرتاب اورببت سي قدم وللمسجدول كى طرف دليني دورسية المايا بارباراتها ) ادرايك ماز کے بعد دوسری نا زکا انتظار کرنا انخ (مسلم و ترمذی) ف ایسے وقت وضوكرنا صبركي ايك مثال سے عك بوالدر دارسے روايت سے كه مجھکومبرے وکی محبوب رصلی الله علیه وسلم سفے دصیت فرمانی که الله تفانی کے ساتھ کسی چیز کو مشریک مت کر نااگر چید تیری بوشیا ک كاف دى جائيں اور كتجورة أك ميں) حلادياجاتے الخ ( ابن ماج) وت ایسے وقت ایمان پر قائم رہناصبر کی ایک مثال ہے اور کسی ظالم كى زېردستى كے وقت جواليى بات يا ايساكام سرع سے معاف ہے مثرک و کفرییں د اخل نہیں کیوں کہ دل توایمان سے بھراہے ہے۔ ابن عباس فسيروابت مع كدرسول الشرصلي الشرعليه وسلم في ابوموسی کوایک نشکر ریسرد اربناکر در پایجے رسفر، میں بھیجان لوگو فے اسی حالت میں اند صیری رات میں کشتی کا باد بان کھول رکھا تھا ر اورکشتی چل رمی کھتی) اچانگ ان کے اور سے کسی پکارنے والے نے بیکار الب کشتی والو گھیرو میں تم کوخدا تعانی کے ایک حکم کی خردتیا ہو

جواس نے اپنی ذات برمقرد کررکھا ہے ابو موسیٰ نے کما اگر تم کو خردینا ہے توہم کو خبروو۔ اس لیکارنے والے نے کہا کہ اللہ تتارک وتعالیٰ فے اپنی ذات بربات مقرر کر بی ہے کہ جو تحض گرمی کے دن میں دروزہ رككن اينے كورياسار كھے كا الله تعالى اس كورياس كے دن العنى قیامت میں جب بیاس کی شدرت ہوگی ، سیراب فرمائے گا دعین ترغيب ازبران ب يهي صبري ايك شال مع ع في حضرت عائشي م روابیت میے کدرسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا جو شخص قرآن برط صنام واوراس مبي الكمّام واوروه اس كوشكل لكمّا مواس كو دو نُوْاب مليں سے ربخاری ومسلم، ف يديمي صبرى ايك مثال ہے اوريديورى صديت دوح سوم علامين گذريكي مع عظ حفرت عائش فأسع روايت سع كه رسول الشرصلي الترغليه وسلم في فرماً يا سب میں زیادہ بیار اعمل وہ ہے جو ہمیشہ ہوا گرچہ تھوڑا نہی ہو۔ ر بخاری دسلم ، ف ظاہر ہے کہ اس طرح ہمیشہ نباہنے میں ضرور کسی بذکسی وقت نفس کو دیشواری ہوتی ہے اس لئے پرکھی صبر کی ایک مثال سے علا ابو ہرارہ سے روانیت سے کدرسول استر صلی الله علیه وسلم نے فرمایا دوزخ کیری مونی سے رحرام ہواہسو کے ساتھ اور جنت گیری ہونی ہے ناگوارچزوں کے ساتھ رسلم) ف جوعباد تلی نفس پر د شوار میں اور حن گنا ہوں سے بچیا د شوار ب اس میں سب آئے عظ الج برقررہ و الدستیڈسے روایت ہی

كررسول تشصلي الشرعليه وسلم في فرماياسي مسلمان كوكوني مصيبت يا كونى مرض ياكونى فكرياكونى رنج ياكونى تكليف ياكونى غم نهيل بنيتيا بها نتاك كمكانثا وحيم جائے مكرالله تعالىٰ ان جزوں سے ان كے كناه معاف فرانا ہے ( بخارى ومسلم) عسار صفرت عائشه فضعه ( ایک لانبی جدیت میس) روایت مع كدرسول الترسلي الترعليه وسلم في فرماياكوني ايساسخف منيس جوطاعون والقم ہونے کے وقت اپنی سبی میں صبر کئے ہوئے تواب کی نیت کئے ہوئے مخیرار مع اور بیاغتقادر کھے کہ وی مو گاجواللہ تعالیٰ نے (تقدر میں)لکھدیا مع مرا يستخص كوشهيد كى رار تواب مع كا رنجاري الرحيه مرعبيس اور مرفيين برك درج كي شهادت م (مسلم وغيره) ف ليكن كررنايا محله بد لنایا اسی بستی محض بل میں حیلاجانا اکٹر علماء کے زدیک جائز ہے بشرطيكه بيارو ل اور مردول كححقوق ا داكرتار ہے علائصرت انس سے روا بیت سے کہ میں نے رسول اللے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کالتر تعلی فرماناً م رجب میں اپنے بندہ کوائس کی دوسیاری چزوں رکی معیبت میں مبتثلا کردوں ( اس سے مراد دوآ نکھیں ہنں جبیسارا دی نے یہی تغییر اسی صدیت میں کی سے بعنی اس کی انکھیں جاتی رہیں ) بھروہ صبررے میں ان دونوں کے عوض میں اُس کو جنت دوں گار بخاری) ع<sup>م ا</sup> افراد سے روایت ہے کہ رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کا اللہ تعالیٰ فرمانات میرے مومن بندہ کے لئے جب کہیں دنیا میں رہنے والول میں سے اس کے کسی بیارے کی جان نے وں میروہ اس کو تواب سمجھ

(اورمبركت توايس تخف كے لئے)ميرے ياس جنت كے سواكونى بدله نهین د بخاری و ده بیارانواه اولاد مویایی بی مویا شوسرمویا اوركوني رشته دار بهوباد وست بوع ١١ بوموسى التعري فنسدروايت بعكررسول الترصلي الترعليه وسلم ف فرمايا حب كسى بنده كابيم مرجاتا ب الله تعالى فرشتول سے فرا ما ہے مہنے میرے بندہ مجے بی کی جا ن نے بی وہ کہتے ہیں ہاں بھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کامیل سے لیا۔ وه كمتة بين أن بير فرمانا سع مير عبنده في كياكهاوه كمية بين آب كي حد روثنا) کی انالیر وانا الیدراجعون کهایس الترتعالی فرمانا ہے میرے بندہ کے ليخ جنت مين ايك كمرنبادًا وراس كانام بيت المحدر كمور احدد ترمذي عكا ابودردارس روايت محكرسول الترطلي الشرعليه وسلم فواياتين شخص ہیں جن سے اسرتعانی مجبت کرتاہے اوران کی طرف متوجہ و کرمنت اسے حبیا اس کی شان کے لائق ہے اور ان کی حالت پرخوس مُوتا ہے ران تین میں) ایک وہ رسی ) ہے جواللہ تعانی کے لئے جان دینے کو تیار ہو گیا رجال س کی ں شرطیں یا نی جائیں ) پھر نواہ جان جاتی رہی اور خواہ انٹر تعالیٰ نے اس کو غالب كردياا وراس كىطرف سے كافى بوكيا الله نعالى فرماً اسے ميرے اس مبلا كودكيهوميرك لف كس طرح ابنى جان كوصابر سناديا دارة مختصراً علين ترعنيب انطرانی ) به صبر کابیان بوجیکا۔ اب کچھ شکر کا بیان کرتا ہوں اور پرشکر حس طرح خودابنی ذات میں تھی ایک عباوت سے اسی طرح اس میں ایک میر می خات ہے کراس سے ایک جوسری عبادت بنی میں ان موجا ما سے عقلی طور سے بھی اور طبعی

طورسے مجی عقلی طورسے تواس طرح کجب التّرکی نعمتوں کے سوچنے کی اور ان يرخوش بونے كى (جوكم تُسكر ميں لازم ہے) عادت پختہ ہوجائے گى تو مصيبت وغيره ك وقت يريمي سوج كالحب ذات ياك ك انزاصاتا ہوتے رہتے ہیں اگراس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی بیش آگئی اوروہ بھی ہماری ی مصلحت اور تواب کے لئے رجیسااور صدیتوں سے معلوم ہوا) تواس كونوشى سردالشت كرناجا مخ جيب دنيا مين اين محسنول كي مختيال نوستى سے گواراكر بى جاتى ہيں خاص كرحب بعد ميں انعام ميں لتا ہو اورطبعی طور پر اس طرح کرنعمتوں کے سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبّت ہوجایی اورحس سے مخبت ہوتی ہے اس کی مختی ناگوار نہیں ہوتی صبیبا دینا پر عاشِق كوابيغ معتنوق كي سختيول ملي خاص لطف آناته آئے اس شكر كے متعلق التينين اورحد نثيين آتي ہلي عشا فرمايا الله تعانی نے مجھ کو یا د کر دہيں تم کو (رحمت سے) یا دکروں گا اورمیرانسکر کرواور ناشکری نکرو (بقرہ) عوا فرمایا الترتقياني في اورم بهت ملدرزادي كي شكرك والول كوراك عران) غن فرمایا النزتعالی نے اگرتم میری نعمتوں کاشکرکر دیکے میں تم کوزیادہ نعمت دوں گار خواہ دینا میں بھی یالہ خرت میں تو ضرور) اور اگر تم ناشکری کروگے تورييج وركوكم) ميرا عذاب رُطِ اسخت بدناشكري مين اسكا احتال معي دابرامهم علا ابن عبائل سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اسلم صلی النه علیه دسلم نه چارچیزی مهی که وه حسشخف کولگیکس اس کو دنیا وآخرت كى بھلاسياں مل كيكن دل تكركرنے والااور زبان ذكركرنے والی اور بد ن جو بلاپر صابر ہمواور بی بی جو اپنی جسان اور سقوم کے مال میں اس سے خانت نہیں کرنا چا ہتی دبیہ تی مخلاصہ کوئی وقت خالی نہیں کرنا چا ہتی دبیہ تی مخلاصہ کوئی وقت خالی نہیں کانسان پر کوئی مذکوئی حالت نہوتی ہونواہ طبیعت کے مخالف اول حالت پر شکر کا حکم ہے دو سری حالت پر صبر کا حکم ہے تو صبر وشکر ہر وقت کے کرنے کے کام ہوئے ہیں سلمانواس کو ذبیعو ناپھر وکی مناہر وقت کیسی لذت وراحت میں رہو کے بیسب حراثیں مشکوۃ سے ذکیمنا ہر وقت کیسی کا جسس سے لی ہیں اس پر لفظ عین کا کھدیا گیا ہے۔ کی ہیں اور جود و سری کتاب سے لی ہیں اس پر لفظ عین کا کھدیا گیا ہے۔ روح جسست و جہارم

مشورہ کے فابل کاموں میں جو کیانت کواڑ خیرخواہون سے مشورہ لینا

اورائیس این مجست اور مهدر دی اورانفاق رکھنا آور معاملات مین لین دین وغیرہ این اور معاملات مین مین میں جائز وین وغیرہ این اس کاخیال رکھنا کہ مرے برتاؤ سے کسی کو دھو کہ منہ مواوراس کانام صفائی معاملہ ہے اور اس کاخیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کوظا مری تکلیف یاباطنی نگی یارپیٹانی یاگلانی منہ مواوراس کانام حسن معاملہ سے بیز بین جیزیں ہوئیں مشورہ اتفاق صفائی معاملہ جسن معاملہ سے اور بیزیں مستقل طور برجمی مقصود ہیں وین ان کا الگ الگ کا دور سے مجمیسا آ کے آنے والی آیتوں اور صد بینوں سے معلوم ہوگا اور ایک کا دور سے سے خاص تعلق بھی سے مثلاً مشورہ برائمی

وقت بجروسه بوسكتا بع جب مشور دواول ميس بالهم محبّت و آلفان بهواور مجتت واتفأق ائسي وقت قائم ره سكتا سعجب ايك كود وسرع ساكوني نقصان يأتكليف ظامري ياباطني لنهيني مواسي طرح دوسرى طرف سع لوكرسم تكليف يا نقصان سے بچانے كانبيال بورے بورے طور سے تب بى موسكا بهجب اس سے محبّت وہمدردی ہوا دراتفاق ومحبّت کو بوری رقیاس سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کواپنے مشورہ میں تشریک رکھے اس خاصفاق کی وجہ سے ان تینوں چیزوں کومٹل ایک ہی چیز کے قرار دے کرسب کا ساتھ می ذکرکیاجاتا ہے اب ترتیب سے ایک ایک کابیان کرتا ہوں۔ مشورہ اس میں د نیاکا بھی فائڈہ ہے کہ اس سے کاموں میں کم غلطی ہوتی ہے جینا پنج علىمهيل من سعائنسه روايت سه كدرسول الترصلي الشرعليه وسلم في فرمايا اطمينان كے ساتھ كام كرنا الله كى طرف سے ہے اور مبلدى كرنا متيطان كى طرف سے ہے ف ... اورظا ہر ہے کہ مشورہ میں جلد بازی کا اسدادہے اوربيران مي امورىلي سيحب ميس دري كُنَّا نشن سع اور دين كابعي فاندم كرسترىعيت ميس اس كى فضيلت أنى به جينا نخد على فرمايا الشرقعا في في دائم بيغمبر) ان رصحابه) سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجے بھرامشورہ لینے کے بعد )جب آب دایک جانب رائے پختہ کرلیں رخواہ فرہ ان کے مشوره کے موافق موما مخالف موسوضداتها في براعماد ركر كے اسى كام وردال يحين بيشك الترتقالي ايسے اعتماد كرنے والوں سے محبّت فرما كا ہے: -رأل عمران) ف خاص خاص باقدل سے مرادوہ امور ہم جن میں فی ذل

منهدني مواور مهمم بالشان هي موليني معولى منهول كيونكه وي كے بعال كي كنائش نهيس اورمعوني كامول ميس مشور دمنقول نهيس جيسے دووقت كاكهانا وغيره عط فرمايا الترتعاني نے عام لوگوں كى مركوشد ل ميں خير ريني تواب و بركت نبيس اموتي مان مكرجولوك أيسي مبس كه خيرت كي يا اوركسي نبيك كام ى يالوگولىيى بابهم اصلاح كردينے كى ترغيب ديتے ہيں راوراس تعليم و رعنيب كى كميل وانتظام مے لئے تدبيرس اورمشوره كرتے ہيں ان كى مرگوشی میں البتہ خیر بعنی تواب وبرکت ہے (نسار) ف اس سے ریھی معلوم مواكر بعض اوقات مشورة خفيةً مي مصلحت بع علا فرمايا الترتعاني في اور ان دمومن كامركام حوقابل مشوره بوجس كابيان اورائجيكا مع البس كمشوره سے ہوتا ہے رسوری و مشورہ پرموشین کی مرحزمانا مشورہ کی مدح کی صاف دليل مع عدد (انس تفسيه ايك لانبي حديث بين) روايت وكرسول الر صلى الشرعليه وسلم في روا تعربدريس جانے كے متعلق صحاب سے بمتوره فرمايا الخزعين مسلم) على ميمون بن جران سے روابيت بے ككسى مقدم ميں حفرت ابوبكر كوقرأن صدنيث بين حكم مذملتاتو ) برائه لوكوں كواور نبيك لوكوں كو جمع كرك ان سے مشور اليق جب ان كى رائے متفق ہو باتى قداس كے موافق فيصلفرات رعين حكمت بالغرعن ازالة الخفارعن لداري وثرائع متفق بوناعل كى منرط نهيس وتعزمه على القتال مالغي الأكوة مع اختلاف الجماعة عك ابن عباس سے روایت ہے كحضرت عرض كالل مشور وعلما م وقع تقے خواه برطی عرکے ہوں یا جوان ہوں رعین بخاری ، ف اخیر کی تین حدیثوں م معلوم بواكه رسول الترصلي الشرعليه وسلم اورحضرت ابومكر فأ ورحضرت المح كامعمول تفامشوره لينه كاعث جابران وأبيت به كدرسول الترصلي التر عليه وسلم نے فرا احب تم ميں سے كوئي شخص اپنے رمسلمان ) بماني سے متنو بیناچاہے تواس کومشورہ دیناچاہئے رعین ابن ناجی اب مشورہ کے كجهدأداب ذكر يخبات مي عوكعب بن مالك سعروايت وكدرسول للر صلى الشرعليه دسالسي معركه كااراده فراتے تواكترووسرے واقعه كاپرده فراتے الخ ابخاري، ف اس سيمعلوم بواكيب مشوره كأظام رزنامض بواس كو ظاهر بذكرنا جاجين المتعابي المتعابية وسلم فے فرایا محبسین مانت کی سائھ میں دیعنی کسی مجلس میں کسی معاملہ کے متعلق كجه باليس مول ان كوبا مرذكر مذكر ناجياسية راس مين مشوره كي مجلس بهي أكني مرتين مجلسين إز الودادُد) ف ان تين مجلسون كا صلى يدم كسى كى مان یا مال یا آبر دبنے کامشورہ یا تذکرہ ہواس کوچھیا ناجائز نہیں اورجب <del>غ</del>لم ادمی کے ضرر کے مربین ظاہر کرناگنا وسے قوصب کے ظاہر کرنے ہیں عام سلاوں كاضرر بمواس كاظهركرنا تواورز بإده كناه بموكاجنا نخيه عالم ماطب بن إلى ملتبه نے برنیتی سے نہیر بلک غلط فہی سے رسول الترصلی الشرعليہ وسلم كاايك ايسا بى دازكفارىكركوبيرا ديا تما اس يرسوره متعنه كى متروع كى البتول مين تبنيهم كى كئى رعين درمنشورازكتب صربيث ) بلكجس معامله كالبمى تعلق عام سلاول سے ہوا کرجہ اس کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی معلوم مذہوتا ہوتہ بھی بجزان لوگوں سے بحقل اور سترع کے موافق اس معامل کو ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں

عام لوکوں کواس کاظامر کرنا من چاہئے کیونکر ممکن ہے کہ اس کے نقصان کی من استخص كى نكاه ندى تى موجنا ئى علا فرمايا الله تعالى فى اورجب ان لوگون كوكسى دامرجديد الهي كبنجي سيعنواه وهامروجب امن يا دموجب توت كو اس خركوفورا مشهود كرديته بين (اس بين ايسة اخباراورايس طبية آكة حالانكليمي وه غلطموتي مع كميمي اس كاستهوركرنا خلاف صلحت بوتا ہے ، اورا الرجائية ومشهوركرنے كے يہ لوك اس خركورسول المرصلي للمايم کی رائے کے اور حو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ربعنی اکا برصحابران کی<sup>رائے</sup> كے اور حوالے رکھتے) (خوركچه دخل مذريتے) تواس كوو د حضرات بيجان ليتے جوان بن تحقیق کرلیا کرتے ہیں دہر جبیار حضرات عل در آمد کرتے وہیا ہی ان خرار النه والول كورناج من هذا دنام ف اوراس أيت والراخوادد كاخلاف مدودم ونامعلوم نوكيا البته وإخبا رحدو وك اندرمول اسكامنيد ہونااس حاربیت سے معلوم موتا ہے بعنی عسل ابن ابی ہا لراض سے الك لابنى حديث مين) روايت سه كررسول النرصلي الترعليه بيلم إين اصحاب مح حالات كي تلاس ركفته تق اور (خاص) لوگوں سے يو حميد المت که رعام ) لوگوں میں کیاوا قعات رمورہے ہیں) رعین شائل ترمذی اتفاق عمل فرماً يا الله تعالى نے اور مضبوط بكرات رہوا للہ تعالىٰ كے سلسله كورلعني الله کے دین کو) اس طور ریکہ باہم نا آفافی مت کروالخ (آل عران) عافرالااللہ تعالیٰ نے اوران رمسکانوں) کے دلوں میں اتفاق بیدا کردیاد انفال اف احسان کی موقع ير ذكركر في سيمعلوم بواكر آنفاق بطرى نمت بع علا فرما يا النرتقالي في

اور رتمام امورس الشراوراس كرسول كى اطاعت كا دلحاظ كياكروركه كونىكا خلاف مترع نهمو) اورآبس ميس نزاع مت كروورنه ربابمي ما آلفاتي سے كيم تت بوجا وُتِ كيونكة قويتس منتشر وجائيس كى ايك كو دومر بروتوق من وكا اور أكيلا ادى كياكرسكتا ہے اورتمارى موااكھ حائے كى دمراداس سے بدرعبى سے كيوں كه دوسرول کواس نا آلفاقی کی اطلاع ہونے سے بیرامرلازی ہے دانفال افت اس میں ناتفاتی کی برائی اوراصل جیزالترورسول کی اطاعت تعنی دین کا بونا مذکور سے علا ابوالدردار المنسع روايت ب كدرسول الشرسلي الشرعليه وسلم في فرماياكيا مين تم وليي چیزی خبرنه دول جو (اپنے بعض آثار کے اعتبار سے ) روزہ اور صدقہ رز کوٰۃ ) اور ناذك درجه سعمى افضل سے لوكوں نے عص كيا ضرور خبرد كيئے أب نے فرماياوه الیس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے اور آبس کا بگاطر دین کو) مونگردینے والی جیز ہے را بو داؤد و ترندی) اورجن باتوں سے آتفاق پیدا ہوتا سے یا آتفاق قائم رہتا ہے بعنی آپس کے حقوق کاخیال رکھنا اور جن سے نا آنفا تی ہوتی ہے بعنی أبس كے حقوق ميں كوتا مى كرنا ان كابيان روح بنم ميں ہوجيكا سے صفائي معالم وحسن معاسترت جن لوگوں كو دين كالتفور اسابھي خيال ہے وہ يلى بات كايني صفائي معامله كاتوكيير خيال كرتے بھي ہيں اور مسائل بدجاننے سے کچھ كوتا ہي ہوجاً تواور بات سے اس کا آسان علاج یہ سے کرمیرارسالصفائی معاملات اور بالخوال حصد بهشتى زيور كادمكيولين ياس ليس ياجومعا المديش أياكر اس كأكم كسى عالم سے بوج بياكريں اوراكرخودكوئي خيال نبيس كرتاتو دومر الخص حب كا حق ہے وہ تفاضا کر کے اس کے کان کھول دیتاہے اس سنے اس جگراس کے

لكهف كى ضرورت بنيكس مجعى ليكن دوسرى جيزيعنى حسن معاسترت كابهت سے دمين دار لوگ كبحي خيال نهيس كرت بلكه يهم محصة بين كديم فض دنيا كا أيك انتظام مي اس کادین سے کچھتلق نہلیں اس لئے اس کی کچھیروا ہنیں کرتے اس کے متعلق كجهدا سيس اور حدثين لكهتابهو ل عظ فرمايا الشرقعالي في الصايان والو تم اپنے رضاص رہنے کے) گروں کے سواجن ہیں کسی دوسرے کے ہونے کا احمال ہی ہنیں جیسے ایناخاص کمرہ دوسرے گروں میں رجن میں دوسرے بوك ريت بول خواه مردخواه مورتين خواه محرم خواه غيرمرم) داخل مت برجب تك كداكدان سے اجازت ماصل مذكران أكے فرايا اوراكر داجازت لينے كے وقت) تم سے پرکهدیا جائے کہ (اس وقت) بوط جاؤتم بوط آیا کرو ( اور يى دوك أف كابخارى وسلم كى مديث مين حكم بعجب لين بارد يصفير اجازت سط رسورة نور ف يدميله اجازت جاسية كاذنانها ورمردانسب گرول کے لئے ہے اوراس میں تین حکمتیں بن ایک پرکھروا سے کے کسی ناجائز موقع يرنظر نرط جائے دوسرے يركسي ايسي حالت كي خرز موجائے جس كى خربونااس كوناكوار ہے تيسرے يہ كربعض اوقات دل پركراني ہوتى ہے خواه آرام میں خلل بڑنے سے خواہ کسی کام میں حرج ہونے سے خواہ ملنے ہی کوجی بنين جامتًا عط فرايا الله تعالى في الصايمان والوجب متم سع كهاجات رقعي صدر محبس كدي كمعبس ميں جگر كھولدو رحب ميں آنے والے كو بھى جگہ المجائة قرتم جكه كهولد يأكروا ورآف والعالي كم كو رجنت میں کھلی جگددے گا اورجب کسی صرورت سے برکما جائے کہ رمحلس سے الم طرح ہو تو اس طرح ہوا کرور نواہ خلوت کی ضرورت سے المائے اورخواہ دوسری جگر بلیفنے کے لئے المقائے (مجادلہ) عنکے حضرت مائٹیف روايت بے كررسول الشرصلى الشرعليه وسلم ميرى بارى كى رات ميں داقل، بستريسيط كن يعراتنابى توقف فرماياكه آب نے سیحماكميں سوكئ سواينا جادره آبهسته سے لیاا ورنغل مبارک آبسته سے پہنے اور در وازه آبہسته سے کھولاا وربا ہرستریف ہے گئے پیردروازہ آہستہ سے بندکر دیا داورلقیع میں تشریب ہے گئے) اور (واپسی پراس کی وجہ میں یہ) فرمایا کہ میں پر مجھاکہ م سوئن أوريس في تهاراجكانا بند بنيس كيا ورجحه كوانديش مواكه رتم جاك كراكيلي كيراوكي الخرعين مسلم ف حديث مين صاف مذكوره كأب في سب كام أم سه سه اس لف كن كرحفرت عائش كوتكليف منهو خواه جا گئے کی وجہ سے خواہ صرف مجرانے کی عام حضرت مقد سے دایک لائی صديث ميس ، روايت سے كم م تين آدمى رسول الشرصلي نشرعليه وسلم مح مهان تقاورآب مي كيها نقيم تفي بعرعشار اركيب رستحضورا قرس صالتر عليه وسلم درس تشريف لاتے تو ينكم مانوں كے سونے جا گئے دونوں كا احمال ہوتا کھا اس لیے سلام فرمانے کہ مثنا مُدَجا کتے ہوں توسن لیں اوراگر سوقي بول توا تكه منطط رعين مسلم كاصلحسن معامترت كالمضمون سجكم مختصر لكهديااس كيقضيل معلوم كرف ك لنقرر سالدداب لمعالترت اوردسوال صمه بهشتى زبوركا شروع منراورسيول عبان مك ضرور دىكولس ماس كيل وريرسب صريتي مشكفة سے ياتئ بيں مرخود وسرى كابون سے ي بين نبي نفظ عين لكه ديا بو

## دوح بست پرنجم امتیار تومی

يعنى انپالباس ابنى وضع ، ابنى بول حيال ، ابنا برّ ما وُوغيره غيرنه مب والوں سے الگ رکھنا، دوسری قوموں کی وضع وعادات بلاضرورت کفتیار مینے كونتربيت فيمنع كيام يحران ميل بضى چزين تواسى بين كالردوسرى قوول سے ان کی خصوصیت نہمی رہے تب بھی گناہ رہیں گے جیسے ڈاٹھی منڈانا ياحدس بامركترا أيا كمشول سي اوي اي كامه ياجان كليد بينناكم مرحال مين مائز ہے اور اگرائس کے سابھ مترعی وضع کو حقیر سمجھے یا اٹس کی برائی کرے تو بھرکناہ سے كذركر فربوجات كا اور تعضى جيزين السي بين كداكرد وسرى قومون سياك كي خصوصيت ىدرى توكناه ىدرىسى كى اورخصوصيت ىدرىنے كى بيجان يرى کان چیزوں کو دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں پیکھٹک منہ وکریہ وض تو فلانے توگوں کی سے جیسے انگر کھایا احکین پہننا مگرجب تک پخصوصیت ہم اس وقت تک منع کیاجائے کا جیسے ہمارے ملک میں کوٹ بیلون بیننایا الركابي بيننايا دصوتي باندصنا ياعور تون كولهن كايبننا بهرايسي چيزون نثي جو جيزين دوسرى قدمول كامحن قوى دضع مين جيسے كوط بتلون وغيره يا قوى وضع کی طرح ان کی عام عادت سے جیسے میزکرسی یا چیری کانٹے سے کھا نا اس كاختيار كرف سے توصرف كناه مي بوكاكبي كمبين زياده اور جو چیزین دوسری قوموں کی ندمہی وضع ہیں اُن کا اختیار کرنا کفر مو کا جیسے ملیب

الكالينايا سرريج في ركه لينايا جينوبالده لينايا التح يقشفه لكالينايا جديان ادني اور چیزیں د ومسری قومول کی نہ قومی وضع ہیں نہ نہ مہی وضع ہیں توان کی ایج آ بول اورعام ضرورت كى چىزىس بىل جيسىد ياسلانى يا گولى ياكونى ملال دوا یا مختلف سواریاں یا ضرورت کے بعضے نئے آلات جیسے شیلیگراف پاٹیلفون بإننئ متعيباريانئ ورزشيس جن كابدل بماري قوم بيس مز بواڭ كابرتناجائزې مذكر كان جان كى چيزيس جيسه كراموفون يا إرمونيم وغيره لكران جائر چيزول كى تفصيل ابني عقل سے سركريں بلكه علم سے بوجيدليں اورمسكمانوں بس جوفائق یابعتی ہیں خواہ بعتی دین کے رنگ میں ہوں خواہ دنیا کے رنگ میں ہوں ان كى وضع اختيا ركز نامجى كناه ب كوكا فرول كى وضع سے كمم بى بلكم دوكورت كى وضع اورعورت كومردكى وضع بنا ناكناه بيم بيمران سب جا نزوضوو أسي اگربوری وضع بنائی زیاده کناه بهو گااگراد صوری بنائی اسسے کم بوگا- اور اس سے پہلی سجھ میں آگیا ہو گاکہ پرمسلامیں طرح متری ہے اس طرح عقلی تعبى مع كيونكه مردك زنانه ومنع بنانے كوستخف عقل سرَجي قراسمجه تناہم. حالانكه دونون مسلمان اورصالح بين توجهان مسلمان اور كافركافرق مويالح وفاسق كافرق مووما كافر إفاس كي وضع بنانے كوكس كي عقل اجازت دے سکتی ہے۔ اب کچھ آتیس اور صریتیں مکھتا ہوں علفر مایا اللہ تعالیٰ نے اورشیطان نے یوں کہاکہ میں اُن کو (اور بھی ) تعلیم دوں گاجس سے وہ السُّرْتَعَالَىٰ كَى بِنَا فَي مِو نَى صورت كوبكارُ اكربي كے دھيسے وارم عى منڈانابدن گود ناوغیرہ دنسانی ) ف بعضی تبدیلی توصورت بکار اسے اور حرام جبیل

اورمثالين كهم كنكس اور بعنى تبديلي صورت كاسنوار نايها ورداجب مع جیسے بیس رستوانا ناخن ترستوانا بغل زیرناف کے بال لینا اور بعضی تبدیلی جازنے جیسے مردے سرمے بال منڈا دینا یاکٹادینایامٹھی سے زیاده دا راهی کنادینااس کا فیصله مز بعیت سے ہوتا ہے مذکر دواج سے كيونكه اول تورواج كادرج متزلعيت كيرا برننس دومرس برحكه كارواج مختلف بعروه مرز مانے میں بدنتا بھی رستاہے عظ فرمایا اللہ تعانی ف ظالمون ينى نافرا نول كى طرف رباعتبار دوستى يامتركت اعال واوال كے ،مت جمكوسى مم كودوزخ كى آك لكجائے الخ رہود) ف ريقيني بات ہے ، کہ اپنی دضع وطرفیہ چو اور دوسرے کی وضع اورطرفیہ خوستی سے تب ہی اختياركرتا مع جب اس كى طرف د ل جعك اورنا فرما نوں كى طرف جعكنير دوزخ کی وعید فرمانی ہے اس سے صاف ثابت ہواکدائیں وضع اور طريقة اختيا ركرناكناه مع عظ عبدالله بن عمروبن العاص سعروايت مع كررسول الترصلي الترعليه وسلم في محديد دوكير عصم كرنتي موت ديكه فرمايايه كفارك كيرو لليس سينهي ان كومت يبنو رمسلم ف يسا كم امرد كے كن و دمى حرام ب مراب نے ايك وجريهى فرمانى معلوم ہواکہ اس وجہ میں بھی اڑنے کس یہ وجہاں بھی بانی جانے گی ہی حکم ہوگاء الله وایت كرتے ہلي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرایا طیوں کے اورعاموں کا ہونا فرق ہے ہمارے اورمشرکین کے درمیان رزندی ف مرقاة میں ہے کرمعنے یہ ہیں کہ معامد وسوں کے

اور باندهت بس اورمشركين صرف عامه باندهت بين راجه عط ابن عرض روايت ب كررسول الترصلي الشعليه وسلم في فرما يا بيخف روضع وغيري كسى قوم كى شاہرت اختيار كرے وہ ان مى يىل سے سے داحدا بوداؤد) ف یعنی اگر کفارفساق کی وضع بنائے گاوہ گناہ پس اٹن کاسٹریک ہوگا علا ابی ريانه سے روابيت ہے كررسول الله صلى الله عليه وسلم في دس چيزول سے منع فرمایا (ان میں بیمبی ہے بعنی ) ادرائس سے بھی کہ کو ٹی شخص اپنے کیراوں کے نعج در رکائے مثل عمیوں کے یا پنے شافوں پر در لگائے مثل عجمیوں کے الخ (ابوداود ونسائي) ف اس ميس بعي دې تقريب جوع سرميس گذري مك ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت كرے اُن مردوں پرجوعور توں كى شاہت بناتے ہيں اوران عور توں پرجمہ مردوں کی شباہمت بناتی ہیں رہاری عث ابدہرری صدروایت ہے کہ رسول الشصلي الشرعليه وسلم نے اس مرد ريعنت فرائي سے بوعورت كى وضع كالباس يهن اوراس عورت يربعي جومردكي وصغ كالباس يهن وابوداؤد عوابن ابی ملیکه سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ ایک عورت المردان) جورت ببنتي مع الهول في فراياكرسول التصلي الشرعليه وسلم فرمراني عدرتوں پرلعنت فرانی ہے (ابددادُد) ف اج کل عورتول میں اس کا بہت رواج ہوگیا ہے اور بعضی توانگریزی جوتہ ہنتی ہیں حس سے دوگناہ ہوتے ہیں ایک مردوں کی وضع کادوسراغیرقوم کی وضع کاعظ ابن عرف سے روايت به كرنبي صلى الله عليه وسلم نے فرما يا لعنت كرے الله تعالى بال ميس

بال ملانے والی کواور ملوانے والی کو رحب سے غرض دصو کہ دینا ہو کہ دیکھنے والوں كولا بنے معلوم موں اور كودنے والى كواور كدوانے والى كو انجارى ول ف مردون كالبحى يى عكم ب علاجاج بن حسّان سوروايت سے كم م حضرت انس فی خدمت میں گئے رجاج اس وقت بیجے بھے کہتے ہیں کہ میری بهن مغيره في محمد س قصة سإن كياكمتم اس وقت بي عقر اورتهار ي اسرری بالول کے دوجیلے یا گیھے تقے صرت انس فے بتمارے سربیا تو پیرا اوربركت كى دعاكى اور فرمايان كومنشه دا دويا كاط دوركيونكه به وضع ببود كى سے دابوداؤد) عمل عامر بن سعار النه باب سے دوابت ارتے ہیں کہ بنی صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا صاحت دکھوا پنے مکا نوں کے سامنے میداؤں كواورببود كے ستاب مت بنو زوره ميل كچيلے بوتے تھے در مذى) ف جب كمرس بابرك ميدان كوميلار كهنا يهودكى مشابهت كيسبب ناجازيم توخوداني بدن كے باس ميں مشاہرت كيسے جائز موكى عطا ابن عرفس ر وابیت مع کررسول الشصلی الشرعلیه وسلم نے فرمایا که رجابل ، دہیاتی لوگ مغرب كى خاز كے نام بيس تم پر غالب مذاجا ئيس اور ديد، ديهاتي اس كوعشاً كمق تص يعنى تم اس كوعشاً مت كهومغرب كهو- اوريهي فرماياكه رجابل ديهاتي بوك عشارى خازك نام مين تم يرغالب سراجانيس كيونكه وه كتاب الشرين عشار سے (اور وہ اس کوعتمہ کہتے تھے اس لئے کوعتمہ ربعنی اندھیرے) میں افتول كادوده دوباجاناتها (مسلم) ف اس مصمعلوم بواكه بول حال مين بهي بلاصرورت ان لوگوں كى مشالېت ىنجا يىئے جو دين سے وا ھنانېي

علاصرت على فيصد وايت سي كررسول المرصلي الترعليه وسلم ك بالقد بیں عربی کمان تھی آپ نے ایک شخص کو دیکھاجس سے ہا تھ بیں فادس کی كان يتى أى نے فرما ياس كو بينك اورع ني كمان كى طرف اشار ه كر كے فرایاکہ اس کولوا ورجواس کے مشابہ ہے الخزابن اجر، ف فارسی کمان كابدل عربى كمان تقى اس لئة اس ك استعال سدمنع فرما يامعلوم بواكرت ك جيزون ين جي غيرقوم كى مشابهت سي بيناجا مع ميسے كائسي بيتل تے برتن بعنى جديزة مول معضوصيت ركهة بي عاصرت مذيف المنس روابت مع كررسول النرصلي الشرعليه وسلم في فرمايا قرآن كوعرب كم لمج اور آواز میں پڑھو رئین سیج اور بلا تکلفت) اورائینے کی ال عشق کے ہم سے اوردونون ابل كتاب رليني يهودونصارى كها المجرس بعيادًا في ديهة وزين ف معلوم مواكر رط صني ملى عير قومون اورب مشرع لوكون كي مشابهت سے بخاجا متع علاا ايك سخض روايت كرت بلي كرعبدا كثربن عمرو بن العاص فام سعد وخرابي جبل كود مليما كرايك كمان لمكائم بوت تقي اورمردون كحيال سيمل رى مقى عبد الذي كماكديكون بي بس في كالديدام سعد دخر ابعجل ب انهول نے فرایا کہ میں نے رسول المصلی المتعلیہ وسلم سے ساہد فراتے تھے ایسا شخص ہم سے الگ ہے جو عورت ہو کرمردوں كى شابهت كرے يامردم وكرعور توں كى شابهت كرے رعين رعيب از احدوطراني والقطالمبهم اعلاحضرت انت فضيد وايت ب كدرسول الله صلى الشرعليدوسلم ففرايا جوعض بمارى حبيى نازيط صداور بمار ع قبلدى

طرف رخ كرے اور ہمادے ذيج كي بوئ كھاتے وہ اياملان سے صبى كے النركى دمددارى مع اوراس كے رسول كى سوتم لوگ اللركى دمة دارى میں خیانت مت کرویعنی اس کے اسلامی حقوق صالح میں کرور نجاری اس سےمعلوم تواکھانے کی جن چیزوں کومسلانوں کے ساتھ فاص تعلق ہے ان کا كمانا بمي نازوغيره كى طرح علامت ب اسلام كى سوبيض ادمى جوكا ذكا كوشت بلاعذركسي كى خاطر حيور ديتي بين اس كا أيسند مونااس سے معلوم مواد يونده شان زول قوله تعالى يايُّهَا اللَّهِ بَنَ أَمُنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّيمُ كَانَّة عُرْضَ مِرات مين اسلامي طريقية اختيسار كرناجا متع دين كي باتول مين بهي أور دنيا كي بالذل مين معی جنانی مدین مراسد الله بن حفر سے دایک لانی صدیت میں روایت ہے کہ رسول النصلى الشرعليه وسلم نے فرما ياميرى است تهتر فرقوں ميں ببط جائے گي سب فرقے دوزخ میں جائیں گے جزایک ملت کے ۔ وگوں نے عص کیااور وه فرقد کون سام جودوزخ سے بخات یائے گا ) آپ نے فرمایا جس طریقیر میں اور میرے اصحاب میں در ندی واطریقہ سے مراد واجب طریقہ ہے جس ك خلاف دوزخ كالدرس اورأب في اس طريقه مي كسي يزي خسيص تنهيس فرمائي تواس ميس دين كي بالتي بعي أنكنيس اور دينا كي بعيي - البشرسي چيز كارسول الشرصلي الشرعليه وسلم اورصحائية كاطريقه مونا اوراس كاواجب مونا كبهى قول سے معلوم ہوتا ہے كہمى نغل سے كبھى رئص بينى اصاف عبارت سے تهمجي اجتهادا وراشاره سيحس كوصرف عالم لوگ سجحه سكتي بس عام لوگوں كو ان كاتباع سع حارة نبيس اوربدون ان كا اتباع كي عزعالم وكول كا

دین نج بنیس سکتاختم کلامجس قیم کے اعمال کی فرست کا دیبا جیس ذکرہے اتْ بين اس وقت جس كمل كوسوچيا بيون وه ان كييشي حقيون بين يا ما بول جالاً ياتفصيلاً-اس كيرساله كوخم كرتامول البته ذوقاً كسي كي ذمن مي اور كونى عمل آئے يا ان ميں سے كسى حصد كى تفقيل مصلحت معلوم بوده اس كا ضمیم بن سکتاہے۔ شکرانعام عواعبداللہ بن عروسے روایت ہے كررسول الشصلي الشعليه وسلم فضفرا ياميري طرف سريبنيات دمواكرج ایک می آئیت مو (بخاری) عنظ ابوالدر دارمنسے روایت ہے کدرسول الٹر صلی النّرعلیہ وسلم نے فرایا جو تحف دین کے احکام میں چالیس میٹی محفوظ كرك ميرى امت رسيش كرد ب الترتعاني اس كوفقته كرك المفلف كااور میں قیامت کے دن اس کاسفارشی اورگواہ موں گاربیقی) الحدللسكك ان حصنول مين نوے سے ذائد آيتوں كا ور غير مردوم في تين سوجاليس سے زائد حديثوں كى تبليغ ہوگئى اگر كونى ان صعوب كو تھيواكر تقسيم كرسي تؤاب اس كوهي الله يرسب صريتيس مشكوة كابس بجزاك كے جس سى عين لكھدما ہے ۔ فقط



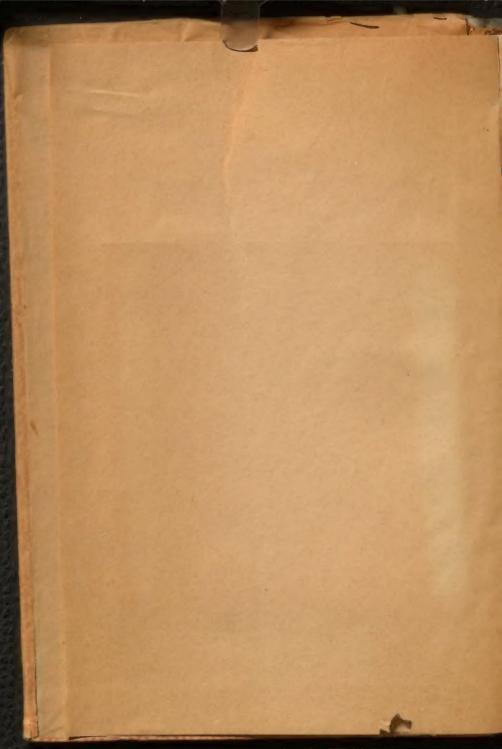

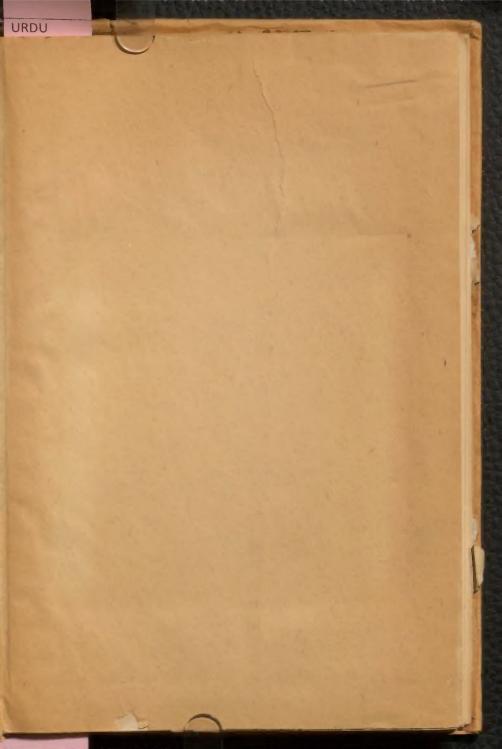

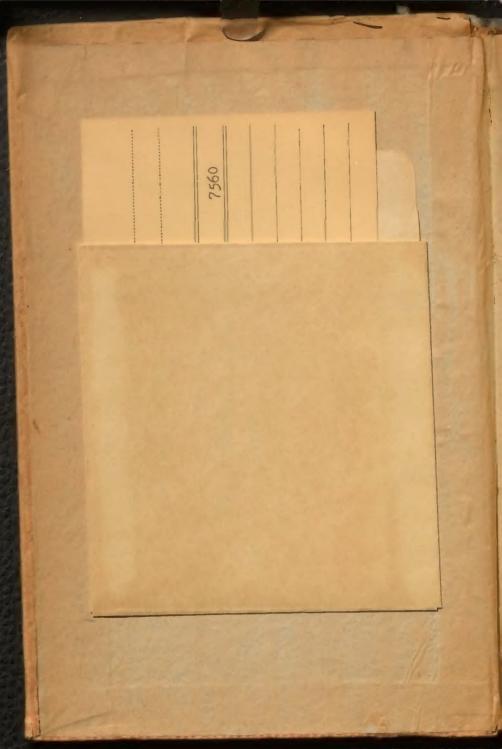

